

اردوبازار بيرون بوبز كيث ملتان أون: 513863-661

## آپ حضور سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیه دلم کے دا ما داور چچاز ادبھائی بھی ہیں۔

نام و کُنیت

آپ کا نام علی (رمنی الله عالی عنه ) لقب حبیر رجبکه کنیت ابوالحن اورابوتر اب ہے۔ آپ کی کنیت ابوتر اب حضورتوں کریم صلی اللہ نعالی علیه وسلم

نے فرمائی تھی اس ضِمُن میں روایات میں آتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِہلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد

اس ریکستانی سرزمین میں آپ کےجسم مبارک پرمٹی لگ گئی حضورتھی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ملم وہاں پرتشریف لائے اور آپ کو جگاتے

آپ کی کنیت ابوتر اب کے بارے میں حضرت بہل بن سعد رہنی اللہ تعالی عندسے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ حضرت علی رہنی اللہ تعالی عند کواپنی کنیت ابوتر اب بہُت پیندتھی اور جب کوئی آپ کواس نام سے پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور آپ کی اس کنیت کا سبب بیرتھا کہ آپ سبّیدہ فاطمہ دخی اللہ تنائی عنها ہے کسی بات پر ناراض ہوکر مسجد میں آ کر لیٹ گئے اور آپ کے بدن پاک پر پچھٹی

ہوئے فرمایااےابوتراب! اُٹھ کھڑا ہو۔ پھراس کے بعد فرمایا اے علی رہنی املہ نتانی منہ)! میں تجھے بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے

زیادہ بد بخت کون ہے؟ ارشاد فرمایا، دو اشخاص۔ ایک وہ مخض جس نے حضرت صالح علیه الملام کی اونٹن کی کونچیں کا ٹیس،

ا پنادست مبارک حضرت علی رضی الله تعالی عند کے سراور چیرهٔ اقدس پر پھیرتے جاتے تھے۔

دوسرا وہ مختص جو تیرے چیرہ اور داڑھی کے بالوں کو تیرے خون میں ڈ بودے۔حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم بیفر ماتے جاتے تھے اور

لگ گئی حضورتی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم آپ کو بلانے خود مسجد میں تشریف لائے آپ کے بدن مبارّک سے مٹی حجماڑتے ہوئے

حضور صلی الله نتائی علیه و سلم فرمانے لگا اے ابوتر اب! اُنھو۔ چنانچہ اسی دن سے آپ کی بیکنیت مشہور ہوگئ۔ (بخاری شریف)

آپ کی والده ماجده کانام فاطمه بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف ہے۔

جناب ابو طالب

عبدالمطلب كى ملت برجا تاب\_

مچین میں میری کفالت کی اور میرے جوان ہوجانے پر میری رعایت اور شفقت میں در لیخ نہیں کیا اب وقت یہ ہے کہ آپ ایک کلمہ کہ کرمیری إمداد کریں تاکہ قِیامت کے دِن میں الله تعالی کے پاس آپ کی شفاعت کروں۔ جتاب ابوطالب نے كہا، اس بيتيج! وه كون ساكلمد بي حضور صلى الله تعالى عليه بلم نے فرمايا، آپ كهدد بيجة كد لا إل الله إلا الله

اگر مجھے پیڈر نہ ہوتا کہ قریش آپ کو بیا کہ کرسرزنش کریں گے کہ تیمرا پچاموت ہے ڈر گیا، میں یقیناً پیکلمہ کہ کرآپ کی آٹکھیں روثن کرتا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دیلم اِصرار فرمانے گگے کہ چیاجان! ایک باراس کلمہ کو کہدد پیجئے تا کہ قیامت کے دن آپ کے کام کو

دِلی تسلی کے ساتھ کرسکوں۔ابوجہل اورا بی اُمیہ جواس وقت وہاں موجود تھے۔ جناب ابوطالب سے کہنے لگے، اےابوطالب! کیا تو عبدالمطلب کے دین وملت سے اِنحواف کرتا ہے؟ اس پر جناب ابوطالب نے کہا، نہیں ابوطالب اپنے بزرگوں اور

فاطمه بنت اسد پیلی ہاشی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ججرت فرمائی۔ جناب ابوطالب کی چچا کی بیٹی تھیں اس مناسبت

حضرت علی رض الله تعالی عنہ کے والد ج**ناب ابوطالب م**که مکر مہ کے نہایت بااثر یُزرگ تھے۔حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جناب ابوطالب نے ہرموقع پراور ہرمشکل وَقت میں حضور فوی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دکلم کا ساتھ دیا۔

حصور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کی بیخواہش تھی کہ جناب ابو طالب بھی اسلام کی روشیٰ سے ایپے قلب کومنؤ ر کریں اس لئے گاہے بگاہے ان کو قبول اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ختی کہ جناب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضور سلی اللہ نعالی علیہ وسلم ان کی عِیادت کی غرض سے تشریف لے گئے، دیکھا کہ ان کا گھر قریش سے مجرا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اسپنے چھا کے ساتھ تھوڑی ویر کھٹہرنا ہے۔آپ فررا ہا بَر تشریف لے جا کئیں۔اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِملم جناب ابوطالب کے سر ہانے بیٹھ گئے اور فر مایا چچا جان! اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیروے کہ آپ نے

سے حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین ہاشی اور حضور سر کا ردوعا لم صلی اللہ تعالی علیہ رسلم کے حقیقی چیاز او بھائی تقے۔

حضر<mark>ت علی</mark> رضی اللہ تعالی عند کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسدرضی اللہ تعالی عنبا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ بہم سے بہت محبت وشفقت فرمایا کرتی تھیں اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ دہلم کی مال کی طرح پرورٹ فرمائی۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور بھی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کا انتقال ہوجائے تو مجھے خبر وینا۔ چنانچے حضور سلی اللہ تعالی عند کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے آگر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد

حضوت فناطهه بنت اسد رضى الله تعالى عنها

سلى الله تعالى عليه وملم نے مصرت عباس رض الله تعالى عند سے فرمايا، پچاجان! آپ كے بھائى ابوطالب كاكنبه كثير ہے، اخراجات زيادہ ہيں اورآ مدنی تم ، ان کا وقت انتہائی تنگی وعسرت سے گزرتا ہے مناسب ہے کہ ہم ان کی إمداد کریں اوران کے بوجھ کو بانٹ لیں۔ ہم میں سے ہرایک ان کے ایک ایک بیٹے کواپئی کفالت میں لے لے۔ چنانچے حضرت عباس رض الله تعالی عنہ نے حضرت جعفر طیار ینی اللہ تعالیٰ عدکو لے لیا۔حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عد جناب ابوطالب کے پاس رہ گئے اورحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عد کوحضور نہی کریم سلیاللہ تعالی علیہ دلم نے اپنی کھالت میں لے لیااوران کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کے بارے میں ابو یعلیٰ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم سلی انڈرتعالی علیہ رسلم پیر کے دِن مبعوث ہوئے اور دوسرے دن مثگل کو میں مسلمان ہوا۔ایمان قبول کرتے وفت آپ کی عمر یس برس تھی اس همن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم کے ساتھ ہی رہتے تھے اس لئے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ الم اورامُ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنباعبا دت میں مصروف ہیں۔ بیدد کیچے کر یو چھا کہ یہ کیا ہے؟ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بداللہ تعالیٰ کا دین ہے۔جس کو میں نے اپنے لئے پیند کیا ہے اور تہمیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی گواہی دو۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدنے عرض کیا کہ بیں نے کسی سے اس دین کے بارے میں نہیں سنا اور میں اینے والد جناب ابوطالب کے مشورہ کے دفیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر آپ اِجازت فرما کیں تو میں ان کے ساتھ مشورہ کرلول۔حضور سلی الله تعالی علیہ وہلم نے فرمایا کہ بیہ بات طے شدہ ہے کہ اگرتم اسلام قبول ند کرو تو اسے کسی دوسرے کو بھی نہ بتاؤ۔ چنانچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عد نے اس رات تو قف فرمایا، ای رات اللہ تعالیٰ نے ان کے

حضرت علی رض اللہ تعالی عد حضور سر کا رِ دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ ہوئت سے دس برس قبل پیدا ہوئے تھے۔ جناب ابوطالب کی اولا د بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اُخراجات بھی بہت زیادہ تھے جبکہ ان کی آمد نی انتہائی محدود تھی۔ اس وجہ سے جناب ابوطالب بہت پریشان اور شکلر دہاکرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملہ مکر مہیں قبط پڑا جس سے تمام مکہ والے تنگ آگئے اُس وفت حضور تھی کریم

حضرت على رض الله تعالى عنه كا فتبول اسلام

مشرف بهاسلام ہوگئے۔

کے شہیں جوبات بھی مُحَدِّمہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کہیں اسے ضرور قبول کرنا چنا نچہا س نصیحت برعمل کرتے ہوئے والیس ہوئے اور کلمہ اسلام بڑھ کرمسلمان ہوگئے۔اس طرح بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے اسلام قبول کیا۔

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عذکو جب حضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعوتِ اسلام دی تو انہوں نے کہا کہ میں جا کراینے والدمحترم سے مشورہ کرتا ہوں۔ بھی چند قدم ہی گئے تھے کہ دِل میں خیال گزرا کہ مجھے میرے والدکی تھیجت تھی

قلب مبارك كو كھول ديا اور نوبر بدايت كى روشنى عطا فرمائى جب ضبح كا أجالا طلوع ہوا تو حضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وبلم كى خدمت اقدس ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا، يارسول الله صلى الله تعالى عليه وبلم! مجھ پر اسلام پيش كيجئے \_ چنا نچ كامرة اسلام پڑھا اور

ان کے دین بارے میں پوچھا تو حضرت علی المرتضٰی رض اللہ تعالی عدنے کہا، ابا جان! اسلام سچا دین ہے، میں اللہ تعالی اوراس کے پیڈمبر حضرت محد سلی اللہ تعالی علیہ رسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کہا، اے میرے بیٹے! محمہ (سلی اللہ تعالی علیہ رسلی

کے ساتھ ر آہ اوراُن کی خدمت کر ، وہ تہمیں بھلائی اور نیلی ہی کی بات کہیں گے۔ (اسدالفا بہمعارج النہ ۃ)

**روایات می**س آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دہلم عمیادت کی غرض سے مکہ ممکر ّ مدکے باہروادی میں جہال لوگوں کی آمدورفت نہ ہوتی جا کرعبادت فرمایا کرتے تھے،حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہوتے تھے۔ایک روایت کےمطابق جب حضور نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ دسلم عبادت میں مصروف تھے تو حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ تگرا نی کرتے ۔ گرد و نواح پر نگاہ رکھتے تا کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کیساتھ دھوکہ نہ کر سکے۔ایک دن جناب ابوطا لب حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ کو تلاش کررہے تھے مگروہ فیل سکے

جاں نشاری کا جذبه

حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم پر جب وحی کا نزول ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے تین سال کی مدت تک

پوشیده طریقه پراسلام کی تبلیغ فرمائی، چوتھے برس اعلانی تبلیغ اورسب سے پہلے اپنے قریبی پرشته داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا اورآ يحوم الكه وَ أَنذر عشيرتك الاقربين وَاخُفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نازل مولَّى ـ حضور نهی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کواسلام کی دعوت دو۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبا رؔک اُس وفت تقریباً چودہ پندرہ برس کی تھی۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حضرت علی ینی الله تنائی عنه کوشکم دیا که اس مقصد کیلئے ایک صاع طعام تیار کرواوراس میں قدرے گوشت ڈال دواورایک پیالہ دودھ مہیا کرواور

دعوت کا انتظام

سوچ بھی نہیں سکتا جیسی کہتم کررہے ہو۔

تیری قوم یعنی قریش میں تمام قبائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔اس لئے اس کام کا فیصلہ اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ تہمیں کمرے میں بند کردیں اور تو کسی طرح کی کوئی عیش وعشرت نیدد کھیے سکے بیکام ہمارے لئے آسان ہے بجائے اس کے کہ تمام قبائل عرب ہماری دشمنی اور مقابلہ کیلیے اٹھ کھڑے ہوں کوئی اس طرح کی برائی اینے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ

کوئی جواب نید یا تواس مرتبہ بھی حضرت علی الرتضنی رض اللہ تعالی عدنے اُٹھے کر پہلے کی طرح جواب دیا تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم نے اپنے دست مبارک ان کی گردن میں ڈالے اور دعا وقعریف کرتے ہوئے فرمایا، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ (طبری،معارج البوق)

حضرت علی رض الله نعالی عندکو بیپینه جانے کا حکم فرما یا اور پھرلوگوں سے مخاطب ہوئے مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا یہ حضرت علی رض الله نعالی عنہ

ا پولیپ کی بات بن کرحضور صلی الله تعالی علیہ و کم موثی اختیار فرمائی اور مجلس برخاست ہوگئی چھردوسری مرتبہ حضور سلی الله تعالی علیہ و کم نے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا ، اے علی (رضی الله تعالی عنہ)! اس شخص (ابولیپ) نے گفتگو میں جلدی کی اور اس کی گفتگو تم نے سن بھی لی ہے دوبارہ اسی طرح کا کھانا تیار کرو۔ چنانچ تھم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کھانے اور دودوہ کا اجتمام فرمایا۔اسی طرح سب لوگوں کو پھر دعوت دی گئی ، جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور سلی اللہ تعالی علا اے بنی عبدالمطلب! مجھے اُس پر دردگار کی تئم جس کے سوا کوئی پر وردگار ٹیس تبہاری اور تمام مخلوق کی طرف میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔اللہ کی قشم! سب لوگوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زیدہ ہونا ہے۔جس طرح تم نبیند کے بعد بیدار ہوتے ہو۔ یقینا جواعمال تم کروگے ان کا محاسبہ ہوگا ، نیکی کا بدلہ تیکی اور برائی کا بدلہ آگ اور عذاب ہوگا تم دکھور سے ہو کہ رسالت کے اہلاغ

پھراً تھے اور فرمایا، بے شک میں عمر میں چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چٹم کاعارضہ ہے اور میری ٹانگیں تیلی میں تاہم میں آپ کا مددگا ر اور دست و باز و بنوں گا۔حضور صلی اللہ نعالی علیہ دملم نے اس مرتبہ بھی ان کو بٹھادیا۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی جب کسی نے کوئی جواب نددیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی الرتضی رہی اللہ تعالیٰ عدنے آٹھ کر پیملے کی طرح جواب دیا تو حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم نے حضور ہی کریم صلی انڈتنا ٹی علیہ وکلم اورصحابہ کرام رض انڈتنا ٹی منم کومشر کمین مکہ دن بدن ٹنگ کرنے کا کوئی موقع ضاکع نہ کرتے تتھے مظالم کے بڑھ جانے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وملم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کو مکہ ٔ مکرّ مدے ججرت کرجانے کا تحکم فرمایا جب منام مسلمان جرت كركتے تو وى إلى كے ذريفة حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو بھى جرت مديند كا تھم ہوا چونك مكه مكر مديس حضرت علی اور حضرت ابو بکرصدِّ این رضی الله تعالی عنهم کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ججرت کرنے والی نہ رہ گئی تھی اس لئے حضور نہی کریم سلى الله تعالى عليه وَهِم في حضرت على رضى الله تعالى عند سي فرماياء السي على (رضى الله تعالى عند)! مجمحيته مدينةٌ منوَّر ره كي طرف جمرت كي إجازت ال گئی ہے میں کل سامانِ سفر تیار کروں گا، لوگوں کی جوامانتیں میرے پاس ہیں ان کو تنہارے سپر دکرتا ہوں تم انہیں مالکوں تک پہنچادینا۔مشرکین آج رات مجھےقتل کرنے کا اِرادہ رکھتے ہیں۔تم میری چادر اُوڑھ کرمیری جگہ پر لیٹ جانا۔اطمینان رکھو تهمیں کوئی تکلیف نہیں پنچے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رہنی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ، اعلى (منى الله تعالىءنه)! ول كومضبوط ركهنا بيرًها وتهميس بحرة تكيف منه بينجيا سكيس كا چىپ كفارحضور نى كريم ملى الله تعالى عليه وىلم كے كاشامته اقدس كا كھيراؤ كئے ہوئے تضوقو حضرت على رضى الله تعالى عنيه حضور ملى الله تعالى عليه وملم کے بستر مبارک پر لیٹ گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم سورہ لیسین کی تلاوت کرتے ہوئے کا شانۂ اقدس سے یا ہرتشریف لائے اورالله تعالیٰ نے ان کفار کی بینا ئیاں چھین لیس اور وہ آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم کو خدد مکیھ سکے ،آپ ملی اللہ تعالیٰ علیہ دِسلم نے مٹھی بھرخا ک دست مبارک میں لی ہوئی تھی اور مُفَّار کے سَروں پر وہ خاک ڈالتے جاتے تھے اور ان میں سے کوئی شخص باقی نہ رہا جس کے سریرخاک نہ پڑی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ بیرخاک جس کا فر کے سریر پڑی وہ جنگ بدر میں ہلاک ہوکرچہنم رسید ہوا۔ حضورنبي كريم صلى اللدتعانى عليد بهم انتطے درميان سے سيحج وسلامت فكل گئے اوركسى كومعلوم نه ہوسكا۔حضور سركا يدوعالم صلى اللہ تعاتى عليه وسلم کے تشریف لے جانے کے بعدا کیٹ محض کمر جھکائے ہوئے کفار کے پاس آیا اور اس نے کہا کہتم لوگ یہاں کس لئے کھڑے ہو اور کس کا إنتظار کررہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد (صلی الله تعالی علیه دلم) کا انتظار کررہے ہیں۔اس نے کہا، خرابی ہوتمہاری، الله نے تهمیں محروم کردیا۔محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم) تو نکل گئے اور تمہارے درمیان ہے ایسے <u>نک</u>لے کتمہیں خبر تک نہ ہو تکی اور تمہارے سرول یرخاک ڈال گئے اورا پٹی جماعت کے پاس چلے گئے ۔ بین کرانہوں نے ایک دراڑ میں سےاندرجھا نکاتو کسی کوسوتے ہوئے پایا، کہنے گئے کہ وہ رہے (محیصلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم) اپنی جگہ پرسوئے ہوئے ہیں اورا پنی جیا در اوڑ ھے ہوئے ہیں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم کو پکڑنے کیلیجے اندر داخل ہوئے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر مبارک سے اُٹھے کھڑے ہوئے۔ کفار کہنے لگے! اس مختص نے ٹھیک کہا تھا۔ پھرانہوں نے حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ سے بوجھا، اےعلی (رمنی اللہ تعالی عنہ وسلی اللہ تعالی علیہ پہلم) کہاں ہیں؟ حضرت على رضى الله تعالى عند نے ان كو جواب ويا كه مجھے ان كى تكرانى يرمقرر نہيں كيا كيا تھا، مجھے كيا خبر كه وہ كہاں ہيں؟ مشرکین مکہ تیران و پریشان اورشرمندہ ہوکررہ گئے۔

جاں نشاری کی عظیم مثال

حضرت على الله تال عنى هجرت مدينه

تو دونو *ل عرض کرتے ،* یارسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم! آپ سوار بنی رہئے ، ہم آپ کے رکاب کی سعادت میں پیدل چلیں گے ، حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد قرمایا کہتم مجھے نے یادہ طاقت و زنبیس ہواور میں اُجر میں تم سے زیادہ بے نیاز نہیں ہوں۔ جنگ کے قاعدہ کے موافق پہلے تنہا مقابلہ کرنے کی غرض سے کٹاار کی طرف سے سب سے پہلے جس شخص نے بدر کے میدان میں قدم رکھا اور جنگ کرنے کیلئے آگے بڑھا وہ عتبہ بن رہید تھا جوابیے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں اُترا اس کے سب سے پہلے میدان جنگ میں آنے کی وجہ میتھی کہ عتبہ کو ابوجہل تعین نے غداری اور بزدلی کا طعنہ دیا تھا اور

ہاتھ آجائے کہ جواس کے سر پر پوری اُنزے مگراُسے کوئی ایسی خوذمیں ٹل رہی تھی کیونکہ اس کا سربہت بڑا تھا اس لئے اس نے مگڑی

حصرت علی اور حصرت زید بن حارث رخی الله تعالی عنهم شر یک شخص اور جب حضور صلی الله تعالی علیه ولم کے پیدل چلنے کی باری آتی

جرت کے دوسرے برس غزو و بدر پیش آیا۔اس غزوہ میں تین سوتیرہ مسلمانوں نے حتبہ لیا بشکر اسلام میں مسلمانوں کے باس

## غزوة بدر

غزوات و دیگر واقعات

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند جراًت ، دلیری اور بہا دری کی ایک عظیم مثال تھے۔ آپ نے حضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شرکت فرمائی اور بہادری وجراًت کے بےشار کارنامے سرانجام دیئے۔غزوات میں آپ کی شرکت کے

اس غزوہ میں تلقّار کے ساتھ لڑائی کی نوبت نہیں آئی اس غزوہ کوغزوہ بدراولی بھی کہا جاتا ہے۔ روانگی سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جینڈ اینا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کو مرحمت فر مایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم کی جماعت کے ساتھ

حوالے سے ذیل کا باب ترتیب دیا گیاہے۔

مدين معوده ت فكد (سيرت ابن بشام)

غزوة سفوان

ستَّر اونٹ اور تین گھوڑے تھےاورا بیب ایب اونٹ پرگئ کی مسلمان سواری کرتے تھے۔حضور نبی کریم صلی دند تعالیٰ علیہ بلم کی سواری میں

أس نے اس بات سے غیرت کھائی تھی چنا نچہ جنگ وقتال کیلئے اُس نے زرہ پہنی پھر ادھراُدھر دیکھتا تھا کہ کہیں سے کوئی ایسی خود

باندھنے پر بی اکتفا کیا۔ اس دَوران عتب کی نظر ابوجہل پر پڑی جو ایک گھوڑے پر سوار مشرکین کی صف میں کھڑا تھا، ا پوجهل کود کیصتے بی عتبہ نے جوش سے تلوار سونتے ہوئے کہا کہ آج سواری کا دن نہیں ہے۔ ربین کر ابوجهل گھوڑے سے <u>نیج</u>ائر آیا۔

اس کے بعد عتب، ولید اور شیبہ میدان میں آئے اور نعرہ لگایا کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ ان کی للکار س کر تین انصاری نوجوان میدان میں نکلے، کفار کے بہادروں نے ان کا نام ونسب پوچھاتم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے نوجوان انصاری ہیں۔عتبہ نے کہا، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے چھا زادوں کومیدان میں آنے ک

دعوت دیتے ہیں۔ پھران میں ہے ایک نے لاکا رکر کہا ،اے محد (سلی اللہ تعانی علیہ وہلم)! ہمارے خاندان میں سے کسی کو جھیجیں۔

دوباره در پے ہوں اور پھر جھے يقين ہو گيا تھا كداللہ تعالى اسے جلد ہى ہلاك كردے گا۔ تھوڑی دریے بعدعام جنگ شروع ہوگئی مسلمانوں نے اپنی تعداد میں کی کے باوجود دشمن کو پسائی پر مجبور کر دیا مگر مسلمانوں کی ایک جماعت کی غلطی کی ویہ سے دشمن کو دوبارہ حملہ آ ورہونے کا موقع مل گیاجسکی ویہ سے بہت زیادہ جانی نقصان مسلمانو ں کا ہوا۔

بیر معرکہ ماہ شوال سے بھیں چیں چیں آیا لشکر کفار میں ہے جنگ کے میدان میں ابوسعد بن ابی طلحہ لکلااوراس نے یکار کراپنا مدمقامل طلب کیا،حضرت علی رضی الله تعانی مند تیزی کیساتھ اس کی طرف بوھے اور اس کے سر پرتگوار کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہ زمین پرگر پڑا ، حضرت على رضى الله نقال عندواليس صف بين آ گئے \_صحابہ كرام رضى الله نقالي عنهم نے يو جيها كه آپ نے اس كا كام تمام كيوں نه كيا؟ آپ نے جواب دیا کدوہ جب گرا تو اس کی شرم گاہ کھل گئی اُس نے جھے قتم دی کہ میں اسے چھوڑ دول جھے شرم آئی کہ میں اس کے

غزوة أحد

وثمن كى ايك جماعت حضور صلى الله نقالي عليه بهم برحمله كيليح آئي ،حضور صلى الله نقالي عليه وسلم نے فريايا بىلى (رمنى الله نقالى عنه)! ان كور وكو ــ

وہ مشرکین کے پیچھے جائیں اورمعلوم کریں کہ وہ کدھر جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عند دشمنوں کے تعاقب میں گئے اور ہی خبر لے کرواپس لوٹے کہ کٹفار ملڈ ممکز مہ کی طرف چلے گئے۔ بین کرحضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشا دفر مایا ، آج کے بعد

کفار قریش ہم پرجھی کامیاب نہ ہوں گےاور اِن شاءَ اللہ تعالیٰ ہمیں مکهُ مکرَّ مہ کی فتح حاصل ہوگی۔

**میں** نے اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کو پہپا کیا۔ بعضوں کوفٹل کردیا۔اس کے بعد پھر کفار کی ایک جماعت حملہ آور ہوئی حضور سرور کا نئات سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم نے پھر حصرت علی رہنی اللہ تعالی عند کی طرف إشارہ فرمایا چنا نجیہ حضرت علی رہنی اللہ تعالی عنہ نے پھر

اس جماعت کوروکا۔اس کے بعد حصرت جرائیل علیہ السلام نے آ کر حصرت علی رضی اللہ تعالی عند کی بہادری اور مدو کی تعریف فرمائی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے فرما با ..... بے شک علی (رضی اللہ تعالی عند) مجھ سے ہے اور میس علی (رضی اللہ تعالی عند) سے جول۔ میرآ ٹھوشوال سے ھاکا واقعہ ہے جب حضورسر کا ریدینے ملی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غزوہ کیلیے تشریف لے گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت حضور سلی اللہ تعانی علیه و کم کے ساتھ متن جس میں حضرت علی رضی اللہ تعانی عدیمجی شامل متھے۔اس مہم میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی اس لئے مسلمان تین دن حمرۃ الاسدییں قیام کے بعد دالیس مدینہ طیبہلوث آئے۔ایک روایت کےمطابق اس مہم میں

میپیغزوہ س<sub>کے</sub> ہیں چیش آیا ، اسلامی لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه شامل منتے، حضور نمی کریم صلی اللہ تعالی علیه <sub>ا</sub>ملم نے آپ کو اسلامی پرچم عطا فرمایا تھااوراسلامی کشکر مدینہ طیبہ سے ہا ہرنکل آیا ،حضور صلی انڈیقائی علیہ پہلم نے عصر کی قماز بنی نضیر کے میدان میں ادا فرمائی جب یہود یوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو اپنے قلعوں میں بند ہوگئے اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرلیا اور اندرسے تیراور پھر پھیننے لگے۔عشاء کے وقت تک ای طرح ہوتا رہا جب مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھ کی توحضور ٹی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلما سپتے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ خنم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں تشریف لے آئے۔ روایات میں آیا ہے کہ سر کار دوعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم کا خیمہ بنی نظمہ کے میدان میں تھا، یہودیوں کے ایک ماہر تیر انداز غرورا نے ایک زبردست تیر پھینکا

حضور نبی کریم صلی الله نته الی علیه دسلم نے حصرت علی رضی الله نته الی عد کواسلامی پرچم عطافر ما یا تھا۔

غزوة حمرة الاسد

غزوة بنى نضير

آ كرغرورا كاسرزيين يرچينكتے موئے عرض كى ، يارسول الله على الله تعالى عليه دالم! بياس ملعون كاسر ہے جس نے آپ كے خيمه اقدس كى اس کے بعد حضرت علی رضی الله نعالی حد نے عرض کی کداس معلوم کے ساتھی اس قند رنز دیک ہیں کدا گرآپ میرے ساتھ کچھلوگ جیجیس تو ہم ان پر فتح مند ہوں گے۔حضور تی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وکم نے حضرت ابو دجانیہ اور حضرت سہیل بن حفیف رضی اللہ تعالی عنبم کو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا تو دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہم بھی ساتھ ہو گئے ۔ بیرسب غرورا کے ساتھیوں کے پیچھیے بھا گےان کوقلعہ کے باہر جالیااور تمام گول کر کےان کے سرحضور نی کریم صلی اللہ نتائی علیہ پہلم کی خدمت اقدس میں لائے۔

غزوة بدر الهوعد اس غزوہ کیلیے حضور نی کریم ۲۶ شوال سم یے کو پندرہ سوم اہدین کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق ابن ہشام نے تحریر فرمایا ہے کہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ ماہ شعبان سمیر ھیں روانگی اختیار فرمائی۔ اسلامی لشکر کا پرچم حضرت على رضى الله تعالى عندك ما تحصر ميس تضا\_ غزوة بنى مصطلق میے غزوہ ہے جھ کو پیش آیا تھا۔ایک روایت کے مطابق اسلامی لشکر میں مہاجرین کا حبضٹہ احضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

حضرت علی رض الله تعالی عند کے سپر دفر ما ایا اس غرزہ میں حضرت علی رض الله تعالی عند نے خوب بہا دری کے جو ہر دکھائے۔

غزوة خندق

غ**زوہ شندق** شوال <u>ہے ھ</u>کو پیش آیا اس غزوہ میں حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کے خوب جو ہر دکھائے اسی غزوہ خندق کا واقعہ ہے کہ عکرمہ کا سوار ۃ ستہ جس میں عمر و بن عبد دو بھی شامل تھا تھوڑ ہے دوڑا کر ایک جگہ جہاں سے خندق کی چوڑا آئی تم تھی اُسے عبور کرنے میں کامیاب ہوگئے اور خند ق عبور کر کے مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے عمروین عبدود بواطاقتور ، دلیراور جسمانی طور پرمضبوط تفااس کے چیرے سے ایسی جیبٹ ٹیکٹی تھی کہ جواس کے ساتھیوں کیلئے ولولہ انگیز اوراس کے دشمنوں کیلئے حوصلشکن تھی اس کی طاقت اور جنگی مہارت ضرب المثل تھی۔اس نے متعدد باز زخی ہونے کے باوجو کبھی اینے مدمقابل سے فنگست نہیں کھائی تھی اور نہ ہی جھی اینے مدمتا بل دشمن کو زندہ واپس جانے دیا تھااس کی طاقت کے بارے میں موزمین لکھتے ہیں كەوەاپىغ گھوڑےكواپىغ باتقوں ميں أو پراٹھا كرزيين برچنخ سكتا تھا۔اس طاقتورادردلىر پېلوان كېشېرت مسلمان بھي جانتے تھے اس نے مسلمانوں پر تقارت سے نظر ڈالی اور پھر گرجدار آ واز میں بولا ، میں عمرو بن عبدود ہوں میں سب سے بڑا جنگجو ہوں ، یں نا قابل تسخیر ہوں، کیاتم میں کوئی شخص ہے جو اکیلا میرا مقالبے کی ہمّت رکھتا ہو؟ مسلمان اس کے سامنےصف آراء تھے اس کی للکارکوس کرسب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا چھرحضور جی کریم صلی انٹہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کس کو اِجازت

گھوڑے سے بینچے آگیا۔ تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ نتالی عنہ پر کئی وار کئے لیکن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ آپ تمام وار پھرتی ہے بیا گئے کافی در مقابلہ ہوتا رہا، حضرت علی رض اللہ تعالی عند کا انداز دفاعی تھا۔ آخر عمر وتھک گیا۔ اس کا سانس چھول گیا ہ مہانتا ہوا چیچے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔عمرواس صورت حال کو دیک*ے کرچی*ران ہور ہاتھا۔ اُسے اس طرح کے مقاسلے کا گمان ہی نہیں تھااور نہ بی کسی نے اتنی دیر تک اس کا مقابلہ کیا۔عمرو جیران کھڑا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعانی عنہ نے تلوار ارو ڈ ھال زمین ہر رکھ دی

اس مرتبه حضور سلی الله تعالی علیه و کلم فی اجازت مرحمت فرمادی۔حضرت علی رضی الله تعالی عندحضور سرویر کا کنات صلی الله تعالی علیه و کلم کو بہت زیادہ عزیز تھے۔ آپ نے حضرت علی دخی اللہ تعالی عدیر شفقت مجری نگاہ ڈالی اور پھر اپنا عمامہ مبارک اُ تار کر حضرت علی ض الله تعالى عند كے سرمبارك ير بائدها، اپني تكوارايين وست واقدس سے حضرت على رض الله تعالى عند كى كمريش باندهى اور پھر دعا فرماكى ، الله! اس كى مدوفرما حصرت على رضى الله تعالى عدف جلدى سے مجابدين كا ايك چھوٹا سا دستہ جمع كيا اور مقابلے كيليح ميدان ميس آ کے بوسے عمرو بن عبدود کے سامنے پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، اے عمرو! میں نے سناہے کہ اگر قریش کا کوئی شخص تمہارے سامنے تین باتیں پیش کرے تو تم ہمیشدان میں سے کم از کم ایک مان لیتے ہو۔ عمرو نے جواب دیا کہ چ ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا، میں تمہارے سیاہنے دو تنجاویز بیش کرتا ہوں ، کہلی پیر کہ الله تعالی اورا سکے رسول صلی اللہ تعالی علیه دسلم پرایمان لے آؤ۔اس نے جواب دیا، مجھےان کی ضرورت نہیں۔حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدنے فرمایا تو پھر گھوڑے سے اُتر واور میرامقابلہ کروے عمرو نے کہا،علی (بنی اللہ تعالی عنہ)! تم میرے بھائی کے بیٹے ہو میں تنہیں قتل کرنے کا آرز ومندنہیں ہوں۔ حضرت علی رضی انڈ تعالیٰ عند نے فر مایا ، میں حتہیں قال کرنے کا بہت آرز ومند ہوں۔ بین کرعمر وغضبنا ک ہوکر بڑی پھر تی ہے اُ چھل کر

پییفزوہ ذی قنعدہ ہے۔ ھاکوپیش آیا اس غزوہ کا سبب میرتھا کہ مدینہ طیبہ کے نواح میں ہنوقر بظہ کے یہود ایوں نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے بدعہدی کی تھی چنانچے جیسے ہی حملہ آور ژخصت ہوئے مسلمان مدینہ معقّرہ میں واپس آئے تھوڑی دیرآ رام فرمانے کے بعد حضورتوں کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کملم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عددہ مدینۂ معقّرہ میں اعلان کردیں اور کہددیں کہ اے اللہ کے شاہموارد! سوار ہوجاؤ ہر سننے والے فرمانبردار کو دوسری نماز بنی قریظہ میں گزار نی حیاہتے۔ اس اعلان کے عام ہوجانے کے بعد حضور سرکا یہ دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکمل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدکو طلب فرمایا اور آپ کو جھنڈ اعزایت فرمایا۔

غزوة بنى فريظه

بنو سعد کی گوشمالی ۲ ھ میں حضور سرکار دو عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم کو پیٹبر ملی کہ بنوسعد ایک فشکر جمع کررہے ہیں ان کا اِرادہ ہے کہ بیبود خیبر کی اِمداد کریں تا کہ وہ مل کرمدینۂ معوّرہ پرچڑھائی کریں چنا خیرتی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم نے ایک سوکی جمعیت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفلیلہ سعد بن بکر کے پاس فدک کی طرف بھیجا تا کہ ان کی سرکونی کریں۔حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماوشعبان میں روا گلی اختیار کی اور رائے کی منازل جلد از جلد طے کرتے ہوئے موضع تھ میں پہنچ گئے اس جگہ پرمشر کین میں ہے ایک شخص دکھائی دیا اس کو پکڑ کراس سے خانفین کے احوال کے بارے میں یو چھا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کوان کے پاس لے چاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے کہآ ہے مجھےامان دیں گے۔اس کی درخواست قبول کر گا گئ ، چنانچیاس نے مشرکین کی بےخبری میں مسلمانوں کوان تک پہنچادیا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ہم احیا تک حملہ کر کے ان کومنتشر کردیا۔ دشمنوں کے یا کچے سواونٹ اور دو ہزار بھیٹر بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں ان اونٹوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعانی عنہ نے چند بہت اچھے اونٹ حضور نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ سلم کیلیے نتخب کئے جُس کوا لگ کیا اور باقی لشکریوں رتقتیم کردیا اور سچے سلامت مدینه طیب کی طرف واپسی إختیار فرمائی۔ بعد میں جب صورت حال واضح ہوئی تو طرفین کے مابین مصالحت کی بات چیت شروع ہوئی۔

صلح حديبيه

(الله تعالیٰ کے رسول مجمه (صلی الله تعالیٰ علیه و ملم ) نے جوفیصله قرمایا ہے وہ بیہ ہے ).....حضرت علی رشی الله تعالیٰ عنہ نے اسے لکھا سمبیل بن عمر و نے کہا، ہم آپ کی رسالت کوشلیم ہیں کرتے اگر ہم جانے کہ آپ اللہ کے رسول جیں تو ہم اس کے گھر کی زیارت سے آپ کو نەروكتے ـاس بى*ن كلىنىك كە محمەين عبداللە*.....حضور ملى الله تعالى على دېلىم نے فرماياءا بے على (يغى الله تعالى عنه) رسول كے لفظ كوم ثاد وا در اس كى جگەھمە بىن عبداللەلكەرد و بىش محدرسول اللەبھى ہول اور محدىن عبداللە بھى ہول حضرت على رىنى اللەنغالىءنە نے فرمايا ، الله كانتم ؟

بید 👤 هاکا دافتد ہے کہ حضور سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً چودہ بٹر ارصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے ہمراہ بیت اللہ کی نے یارت کی غرض سے مدیندمنورہ سے روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش مکہ کے عزائم ٹھیکٹ ہیں ہیں اور وہ مزاحت کرنے کا اِرادہ رکھتے ہیں۔اس پرحضور تھی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دیلم نے حضرت عثمان غنی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ ممکز مه میں قریش کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے گفتگو کریں اور ان کو بتا <sup>ک</sup>یں کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کے إرادے سے آئے ہیں مكة كمرمد مين كفار نے حصرت عثمان غنی رض الله بقائی عندكوروك لبياء اس دّ وران مينجرمشهور بهوگئ كه حصرت عثمان غنی رض الله تعالی عد کو شہید کردیا گیا ہے۔اس برصحابۂ کرام رمنی اللہ تعانی عنم میں جوش وخروش پیدا ہوگیا۔ چنا نیجہ حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعانی عایہ دسلم نے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عدے انتقام لینے کیلیے مسلما نول سے بیعت لی۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عدیجی اس بیعت میں شریک تقے۔

بات چیت کے بعد جب سلح کی تمام شرا نکا طے یا گئیں تو حضورتی کریم ملی اللہ تعالی علیہ بلم نے صلح نامہ کی کتابت کیلیے حضرت اوس ین خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فر ما یا کہ وہ صلح نامہ کھیں (بیر صحابی خط کتابت میں خوب مہارت رکھتے تھے) قریش کے وفد میں شامل سہیل بن عمر و نے کہا کہ اس عبد نامہ کوآپ (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ) کا چھاز او بھائی علی کیسے یا کچر حضرت عثان (رضی اللہ تعالیٰ عنم )۔ حضور فھی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کے صلح نام تکھیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، بسم الله الرحمٰن الرحيم .....سهيل بن عمرونے کہا،رتِ کعبہ کی تتم! ہم رحمٰن کونہیں جانتے کہ کون ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا الرحمٰن الرحیم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے اس لئے لکھو بسمک (جیبا کہ عام طور پر لکھا جاتا تھا) مسلمانوں نے کہا کہ بسم الله الرحمٰن الرحيم کے بغير اور کچھ نہيں لکھيں گے۔ معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضور ٹی کریم صلی املہ نعائی علیہ وسلم نے حضرت على رشى الله تعالى عنه سے فرما ماء اے على (رشى الله تعالى عنه ) لكھ بيا سب ہم الملہ ہے ۔ حضرت على رشى الله تعالى عنہ وصفور صلى الله تعالى عليه وسلم ا یک روایت میں ہے کہ سمبیل بن عمرو نے کہا، اے علی (رض اللہ تعالی عنہ)! رسول اللہ (سلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم) کے الفاظ مثاوو ور نہ ہم پیمصالحت نہیں کریں گے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کو ہاتھ سے رکھ دیا اور اپنا ہاتھ تلوار کی طرف لے گئے۔ حضور نعیؓ کریم صلی املہ نتابی علیہ دہلم نے فر مایا ، اے علی (منی اللہ نتابی عنہ) چھوڑ دواس کو ۔حضرت علی رہنی اللہ نتابی عنہ نے کہا بارسول اللہ سلی انٹہ تعالیٰ علیہ وسلم! مجھے آپ کا ادب واحتر ام مافع ہے کہ میں اس کلمہ کوٹوکروں ۔ چنا نچہ حضور سرور کا کنات صلی انٹہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کاغذ لے کر رسول اللہ کے الفاظ محو کر دیئے۔ جب سکتح تامہ کی تحریر سے فارغ ہوئے تو حضورصلی الله تعالی علید به لم فی حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی طرف متوجیه به وکرفر ما بیاء اسے علی (رضی الله تعالی عنه)! متحمیس بھی ایسا ہی معاملیہ آ کے پیش آئے گا۔ چنانچہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنگ صفین میں صلح قرار پائی توصلے نامہ میں لکھا گیا کہ بیرکتابت امیرالمؤمنین علی رضی الله تعالی حذکی معاویه بن سفیان رضی الله تعالی حنه کے ساتھ ہے۔حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنہ نے أس وقت فرمايا كه لفظ اميرالمؤمثين كوكاث دواورككهوعلى بن افي طالب (رض الثه تعالىءنه) كيول كها گرميس ان كواميرالمؤمنين جانبا توان کے ساتھ جنگ نہ کرتا اوران کی پیروی و إطاعت کرتا۔اس برحضرت علی رضی املہ تعالیٰ عنہ کوحضور تھی کریم صلی املہ نعالیٰ علیہ وہلم کا فرمان یاد آ سمیا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم نے سیج فرمایا تھا اور جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ای طرح لکھوا دیا۔ جھرت کے ساتویں برس غزوہ خیبر چیش آیا، خیبر میس یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ جن کو فتح کرنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ یوایات میں آتا ہے کہ حضور سرکا یہ دو عالم سلی اللہ نعائی علیہ دسلم کی آمد کی خبرسن کریبود اپنے قلعوں میں گھس گئے اور

خیبر کی نتح

جهنڈا عطا هونا

حصرت علی ہریدہ بن خصیب رض اللہ تعالی عدے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت ایک دوسرے ہے کہتی تھی کہ بیاتو طے شدہ بات ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عندا س مرتبہ پر فائز نہ ہول گے کیونکہ وہ آتھوں میں وَ رد کی وجہ سے مدینۂ مؤرہ میں ہیں اور در دک شدت کے باعث اپنے یاؤں نہیں دیکھ سکتے۔ جب صبح ہوئی تو حضور سرور دو عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم خیمہ مبارک سے ہاہر تشریف

لا ہے اور فرمایا علی بن ابوطالب (منی اشاتعاتی عنہ) کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعابی عنہ نے عرض کیا یارسول الله صلی اللہ تعالی علیه وملم! ان کی آنکھیں وکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے تھم فر ما یا جلی (رشی اللہ تعالیٰ عنہ) کو لا ؤ۔ چنانچے حضرت علی رشی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا یا گیا حضور ملی اشتها ملیه به لم نے حضرت علی بنی اشتهال مدیے سرمبارک کواپٹی ران اقتدس پرر کھ کراپٹالعاب دہن مبارک ان کی آتکھوں میں لگایا فوری طور پر آنکھوں کی تکلیف رفع ہوگئ اور آنکھیں پہلے ہے بھی نیادہ اچھی ہوگئیں۔پھرحضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم نے

ادھمتوجہ ہوئے اور تلوار کے ایک وارسے حارث یبودی کوچٹم واصل کردیا۔ مرحب کو جب اپنے بھائی کے مارے جانے کی خبر ہوئی تو وہ انتہائی غیظ وغضب کے عالم میں یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بيرجزيز هتا موا قلعدے با ہر لكلا: \_ شناك السطناح يطل المجرب قدعلمت خيبراني مرحب سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہول اذ الحروب اقبلت تلهت جَبَد لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے مرحب بیرجز پڑھتا ہوا میدانِ جنگ میں آیا اوراس قدر جرأت و دَلیری کا اِظہار کیا کہ مسلمان اُس کو دیکھتے رہ گئے اور کوئی بھی اس کے مقابلے کیلئے آ گے نہ بڑھا۔حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عندا کیا لمجہ رضا کئے کئے بغیر مرحب کے متنکبراندر جز کا جواب دیتے ہوئے اس كى طرف برم عى،آپ يدجزير هدب تھ: كليث غابات كريه المنظره انا الذي يمنني أمي حسيدرة جماڑی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا میں وہ بول جس کا نام میری مال نے حیدرررکھاہے اوفيهم بالصاع قيل السدره میں وشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کردیتا ہوں کہا جا تا ہے کہ مرحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس کوایک شیرموت کے گھاٹ اُ تارر ہاہے جب حضرت علی بنی اللہ تعالی عنہ نے

ر جز کا پہلامھرعہ جوآپ کوشیر کا نام رکھنے پر پٹنی تھا پڑھا تو اسے اپنے خواب کی تعبیر معلوم ہوگئی اس کے باوجوداس نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت علی بنی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا وار کرنا چا ہا گر حضرت علی بنی اللہ تعالی عنہ نے اس کواس کا موقع ہی شد دیا اور اس کے سر پر نہایت سُرعت کے ساتھ اپنی تلوار کا وار کیا ، ایک ہی وار کا رگر ثابت ہوا اور مرحب کی لاش زمین پر پڑی تھی۔

ا بھی ہیہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ قلعہ سے مرحب کا بھائی حارث یہودی لکلا اس کے ساتھ اس کی قوم کے کئی افراد تھے انہوں نے قلعہ سے باہر نکلتے ہی مسلمانوں پرجملہ کردیا جس سے کئی مسلمان شہید ہوگئے ۔حضرت علی رضی اللہ تھائی عدفوری طور پر

لڑائی کا آغاز

اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے میہودیوں پر حملہ کردیا بہت سے میہودی مارے گئے، حصرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے میہودیوں کے سات سردار اور بہادر جہنم واصل ہوئے باتی میہودی شکست کھا کر قلعے کی طرف بھاگے اور جاہا کہ قلعہ کا مچھا ٹک

ا س**لامی فوج** نے جب خیبر کے تمام قلعول کو فتح کرلیا تو تمام قلعوں والے امان دیتے جانے کی فریا دکرنے لگے چنا نچے حضرت علی وضی اللہ تعالیٰ عدنے حضور سرورِ کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم سے اجازت طلب فر مائی ۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وکلے کا جازت سے اہال خیبر کو

بندكر لين مگر حضرت على رضى الله تعالى عند نے قليح كا دروازے أكھاڑ پھينكا اس طرح اسلامي فوج قلعه ين داخل ہوگئ۔

ا ہے۔ تلوار کے بھر بوروار سے موت کے گھاٹ اُ تاردیا اس کے بعد عامرازائی شروع ہوگئی جس بیں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔

نتح مکُه کی تیاری

بيركيا معاملہ ہے؟ حضرت حاطب رض الشاتعاتیء نہ تے عرض كيا، يارسول الله صلى الله تعاتى عليه بهلم! الله كي قشم! ميس پرورد گار عالم اور دوسرے مہاجرین کی پرشتہ داریاں ہیں جو مکہ تکرمہ پرجملہ کے وقت ان کے اہل دعیال کی حفاظت کریں گے بیں اس خیال ہے کہ

خط کی خبر اس خط کے بارے میں حصرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوطلع فر مایا۔ چنا نچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

پینچادے۔اس عورت نے وہ خطابی بالوں میں چھپایا اور مکه مکرمد کی طرف رواند ہوئی۔

مکہ محرمہ پر لشکر کشی کرنے کی خرض ہے رَمَھانُ المبارَک<u> ۸</u>ھومسلمانوں نے تیاریاں کرنا شروع کردیں اوراس کام کوخفیہ طریقہ رِشروع کیا <sup>ع</sup>میا تا کهمسلمانوں کی ان تیار پوں کی خبرمشر کین کونه ہو،ای اثناء میں <del>حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی الله تعالی ع</del>دیے یک خط ککھ کر قریش کی طرف جھیجا جس میں تحریر تھا کہ حضور تھ کریم صلی اللہ تعالی علیہ و ملم حجابہ کرام رضی اللہ تعالی عمیرے کو جمع کرنے میں مصروف ہیں اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ مکہ تمرہ کے علاوہ اور کسی بھی جگہ کا قصد نہیں رکھتے۔اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم پر حق ثابت ہوجائے اس لئے میں نے بیر خط لکھا ہے اس خط کو مزنید کی ایک عورت کے سپر دکیا اور کہا کہ وہ اسے قریش کے پاس

حضرت علی رضی اللہ نتانی عنہ ساتھیوں کے ساتھ روضہ خاخ میں اس عورت کے پاس مینچے ، اس سے خط ما ٹگا اس عورت نے لاعلمی کا اظہار کیا ہرچنداس کی حلاقی کی گئی مگرخط برآ مد شہوا۔ چنانچہوالیس ہونے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ، اللّٰہ کی تشم!

نے حضرت علی، حضرت زبیر بن العوم اور حضرت عمار بن ماسر یا حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنم کوطلب کر کے ارشاد فرمایا کہ روضة خاخ تک جاؤ وہاں پر معمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط اس سے لے کر آؤ۔

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا ، چھر حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے نلوار تھینچی اورعورت کے یاس پہنچے کر ا ہے تل کی دشمکی دی،اسعورت نے جان کے خوف ہے اپنے بالوں میں سے خط نکال کر حضرت علی بنی اللہ تعالیٰ عد کے حوالے کر دیا۔ خط کی تفتیش

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداس خط کو لے کر حضور تی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب بیہ خط پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے مشہور صحافی حضرت <del>حاطب بن الی بلعقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے</del> مشرکین کے نام بھیجا تھا اور اس میں بعض خفیہ محاملات کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی چنانچے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یو چھا کہ

ا سکے رسول سلی انڈرنعائی علیہ وہلم پرائیان رکھتا ہوں اور اس کے دین میں مئیں نے اپنااعتقاد تبدیل نہیں کیا ، میں مرتد اور منافق نہیں ہوا ، میں ایک ایسا مخص ہوں جو قریش کے حلیفوں میں ہے ہول لیکن میرا قریش کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ مکہ مکرمہ میں

اگرکوئی نازک صور تھال پیدا ہوئی تو میرےاہل وعیال بے یارو مددگار نسرہ جائیں ہیرخط لکھاتھا،اللہ جانتا ہے کہاس سے میری مراد مجری کرنا یا اسلام کے ساتھ دشنی کرنا ندتھی۔اس خط سے میری مراد بیتھی کہ قریش پرمیراحق ثابت ہوجائے اوروہ میرے مال و

اسباب اوراال وعيال كى حفاطت سے عافل ند مول ـ حضور سرورِ کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وملم نے اس عذر کو قبول فرمایا اور صحابیۂ کرام رہنی اللہ تعالیٰ عنم سے فرمایا کہ آگاہ ہوجاؤ کہ

حاطب (منى الله تعالى عد) نے تي كہاہے۔ ( بخارى شريف)

ان کے اراوے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ ابوسفیان (رض اللہ تعالیٰ عنہ) نے انتہائی مایوی کے عالم میں سیّدہ فاطمہ رض اللہ تعالیٰ عنہا سے اس امرکی سفارش جیاہی کہ ان کا فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوسفیان کو لوگوں کے سامنے اپنی پناہ میں لے لے۔ سیّدہ فاطمہ رض اللہ تعالیٰ عنہائے فرمایا کہ کوئی بھی خض کسی کوئی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ برکم کی منشاء اوراجازت کے بغیر پناہ نمیس دے سکتا۔

مسلمانوں کی جنگی تیار یوں سےخوفز دہ ہوکراہل مکہنے آگیں میں مشورہ کرکے حضرت ابوسفیان رضی اشاقائی عنہ (جوکہ اُس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) کومدیند منورہ جیجا، تا کہ وصلح حدیبہ کی قرار دا دکوشتھکم کرےا در کسی طرح سے مسلمانوں کی جنگی تیار یوں کو رکوانے کی کوشش کرے۔ چنانچے حضرت ابوسفیان رضی الشاقائی عنہ جب مدیند منورہ میں پہنچاتو سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت اُمع حبیبہ رضی الشاقائی عنہا کے گھر آئے جو کہ اُم ٹا کمومنین ہیں ، گھر میں واغل ہونے کے بعد حضور ٹھی کریم سلی اللہ تعالی علیہ دلم کے بستر مہارک پر

ابو سفیان کی آمد

مکۂ مُکرَّمہ کی طرف روانگی اپوسٹیان (منی اللہ تعالی عنہ) کے جانے کے بعد حضور ٹھی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوری طور پر لشکر اسلام کو تر تیب دیا اور اس راز ک کسی کوخبر نہ تھی۔مقصد بیرتھا کہ قریش کو اتنا موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کی تیاری کرسکیں۔ حضور فعی کریم صلی امله نتاتی علیه و کلم ترمضان السیارک کویدینه منوره سے مکه ممرمه کی طرف روانه ہوئے۔اسلامی فوج کی تعداد دی ہزارتھی بعض کا کہنا کہ بارہ ہزار کی تعدادتھی اس شمن میں یروایات میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی سلیم تقریباً دو ہزارا فراد کے ساتھ جن میں ہے اکثر گھوڑ سوار تھے بعد میں آ کرشامل ہوئے۔ مکه مکرمہ یغیر کسی خوز بزی کے فتح ہوگیا، ایک جگه مشرکین کے ایک گروہ نے مزاحمت کی گمران کو نا کا می ہوئی فتح کمہ کے متیج میں چوہیں مشرکین ہلاک ہوئے۔ جار کفارکوسابقہ جرائم کی سزا کے طور برقل کردیا گیا۔ جب کہ مسلمان شہداء کی تعداد تین تھی ۔حضور بی کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ بہلم نے مکہ تکر مہ کو فتح کرنے کے بعد تمام ابل مكه كوعام معافى دے دى۔

نداق کیا ہے۔ابوسفیان (رض اللہ تعالیٰ عنہ)نے کہا،خدا کی تشم! اس کے سواکوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئی۔

اس صورت ِ حال ہے گھبرا کر ابوسفیان (رمنی اللہ تعالیٰ عنہ) نے حصرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف و یکھا حضرت علی رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخدا! مجھےالیں کوئی صورت نظر نہیں آتی جوتمہارے لئے مفید ہو،البنۃ ایک بات ہے اور وہ بیارتم بنی کنانہ کے سروار ہو اس لئے تم خود ہی مدینہ منورہ کے کسی مناسب مقام پر کھڑے ہوکر اعلان کردو کے صلح قائم ہے اور پھر مکہ مکرمہ کا راستدلو۔ چنانچہابوسفیان (مِنی اللہ تعالیٰءنہ)نے معجد میں جا کر کھڑے ہوکر کہا،لوگو! میں سب کے سامنے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں بیر کہدکرا پوسفیان (مِنی اللہ تعالیٰءنہ)اینے اونٹ برسوار ہوئے اور چل دیئے۔ جب قریش کے پاس پینچے تو انہوں نے یوجیعا کہ کیا ہوا؟ جواب میں اُن کی جماعت کو بوری بات سناتے ہوئے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیءنہ کے مشورے سے مسجد نبوی میں کھڑے ہوکر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کی ہے۔ قریش نے کہا تیرا برا ہو۔ رہے کعبہ کی قتم! علی (رضی اللہ نعالی عنہ) نے تجھ سے

حضرت ابوعبداللدین مسعود رض الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ فر ماتے ہیں کہاس دن حضورتی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وملم جس بت کی طرف اشارہ فرماتے وہ پشت کے ٹل گریڈ تا۔ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بت جو کہ تا نے کا بنا ہوا تھااورلوہے کی موٹی سلاخ میں پیوست کرکے زمین ہر نصب کیا گیا ہوا تھا اور بہت بلندی ہر تھا ۔حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، يارسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم! اسيت بإسے اقدس مير ب كندهول يرد كھتے اور اس بُت كوگراد يجيح بحضور سلى الله تعالى عليه وللم نے فرمايا، اے علی (منی اللہ تعالی عنہ)! ' تُو نبوت کے بوجھ کونٹیل اُٹھا سکتا تو اپنے یاؤں میرے کندھے ہر رکھ اور بُت کو گرادے۔ چنانچەحصرت على رضى الله تعانى عنەنے حصفورسرور يكاكنات صلى الله تعانى عليه وسلم كے شانته اقدس برچيز هاكر بيُت كوا كھاڑ كرز بين برگرا ديا۔ ایک روابیت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه حضور صلی اللہ تعالیٰ علیه دسلم کے شانعہ اقدس پر چیڑ ھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا ،اے علی (بنی الله تعالی عند)خودکولیسی جگه پرمحسوس کرتے ہو؟ حضرت علی رض الله تعالی عندے عرض کیا ، یارسول الله صلی الله تعالی عاید بهلم! میں دیکے رہا ہوں کہ بردے آٹھ گئے ہیں اور میراسرعرش کے قریب بھٹے گیا ہے، آسان کی ہرچیز کی طرف ہاتھ برحانا میرے لئے آ سان ہے۔حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایاء اے علی (رض اللہ تعالیٰ عنہ ) کیا ہی اچھا ہے تیرا میلحد کہ قت کا کا م کرتا ہے اور کیسا ہی احیصا ميرا حال ہے كەحق كا بوجھا ڭھا تا ہوں۔ايك روايت ميں آتا ہے كەفر مايا اے على (بنى اللہ تعالى عنه)! تم نے اپنے مقصد كوياليا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بُت کوز مین برگرانے کے بعد خود کوحضور تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم کے شاندا قدس سے بنچے گرایا تومسکرائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرانے کی وجد دریافت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لئے مسکرایا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو اتنی بلند جگہ سے گرایا اور مجھے کسی قتم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

تحج محقد (صلى الله تعالى عليه والمم) في أشحاليا ورجرائيل (علي الملام) في أتارا-

حضورسر کا رِدوعالم صلی الله بقالی علیه وسلم نے فر مایا ، اے علی (رضی الله بقالی عنه)! سختیج تعکیف کیسے پہنچ سکتی ہے کہ

اس کے بعد حضور بی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وکم ہیت اللہ میں واخل ہوئے۔ مشرکین نے خانیۂ کعبہ کے گرونٹین سوسا ٹھ بُت نصب کر رکھے متھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کے دست یا ک میں ایک ککڑی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑے بُس کی طرف

> جاة الحقّ و ذَهقَ الباطِل إن الباطل كان ذَهوقا (يَى امرائيل: ٨١) حَنّ آكيا اورباطل مثركيا بي شك باطل مث جائے والا ہے۔

اسی طرح اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جس بھی بت کی طرف لکڑی ہے اِشارہ فرماتے وہ اوندھے مندز مین برآ گرتا۔

ہتوں کو توڑنا

لکڑی سے اِشارہ کرتے ہوئے فرمایا،

خانه کعبه کی کنجی

## وہاں پر پہنچ تمام قیدیوں کوآ زاد کردیااور مقتولین کے معاوضہ میں خون بہاادا کر کے بی خزاعہ کوراضی کیا۔ ( اُلّاالاری)

جب ان لوگوں نے ہتھیار بھینک دیئے تو حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قید کرلیا اور زیادہ تر تکل کر ڈالا۔

عرب کے قبیلہ میں دشنی ہے ہم نے خیال کیا کہ آپ اس قبیلہ ہے آئے ہیں۔ اس لئے ہم نے احتیاطاً ہتھیار لگا لئے۔ ان کی پیدمعذرت قبول کی گئی۔حضرت خالد بن ولیدرمنی الله تعالی عندنے ان کو ہتھیار ڈالنے کا تھم دیا جو انہوں نے مان لیا۔

حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کو جب بنی خزاعہ کی طرف روانہ فرمایا تو ان کے دِل میں اس بات کی چھاپ موجودتھی کہ ان کے پچاکو بی خزاعہ نے ناحق قتل کیا ہوا ہے۔ووسری طرف بنونز اعدکو جب حصرت خالد بن ولیدرض اللہ تعالی عندی آمد کی خبر ملی توانہوں نے اس اطلاع کوئ کراحتیاط کےطور پر چھیارزیب تن کر لئے ۔حضرت خالدین ولیدر بٹی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تو پوچھا کہتم کون جو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں جھہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم) کی شریعت پرایمان رکھتے ہیں، حضرت خالد بن ولیدرخی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھرتم ہتھیار لگا کرمیرے سامنے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور

ہے گناموں کا فتل حضورتی كريم صلى الله تعالى عليه وللم في فتح كمد كے بعد حضرت خالد بن ولريد رضى الله تعالى عنه كويلم لم كل طرف بني خزيمه كے حالات

حضورصلی ایڈ بقالی علیہ پہلم نے فر مایا، میں تمہار ہے سپر دابیا کا م کرتا ہوں کہ اس کام سے تمہارا نفع لوگوں کو پہنچے گا نہ ریہ کہ تنہیں لوگوں یے نفع حاصل ہو۔اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے حصرت عثمان بن طلحہ رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کوطلب فرما کران کو جا بی واپس دیے ہوئے فرمایا، پیچانی لےلوآج وفا کاون ہے۔

خانہ کصبہ کے درواز ہ کی کنجی سلانب بنت سعد کے پاس تھی اس کے گئ بیٹے غز وہ اُحدیثی قبل ہوئے تھے۔ان کے بیٹے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اِصرار کے ساتھ ان سے جانی لے لی پھر پہ جانی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دِملم کی خدمت اقد س میں پیش کردی گئی۔حضورسرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ بہل خانہ کعبہ میں وہلیز پر کھڑے ہوئے اور دروازے کی دونوں سلاخوں کو ا پنے دونوں مبارک ہاتھوں سے پکڑا۔ چا بی مبارک دست مبارک پین تھی حضرت علی دخی اللہ تعالیٰ عنہ چندوقدم آ گے بڑھے اورعرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم! خانه کعبه کی کلید برداری کو انال بیت کے سپر د کیجئے۔ جیسا که شعابیه زمزم عطا فرمایا ہے۔

معلوم کرنے کیلیے بھیجا، بنوخز بمہنے حصرت خالد بن ولیدر منی اللہ تعالی عنہ کے پیچا فاجو بن مغیرہ کو اُس وقت قبل کر دیا تھا جبکہ وہ میس کی تجارت سے واپس لوٹیتے ہوئے بلملم بہنچے تھے اور بن فزاعہ نے مال کی لا کچ میں تقِل کرویا تھا حضورتی کریم صلی اللہ نعالی علیہ وکلم نے

ایک روایت میں آتا ہے کداس فلبیلد کے تقریباً تمیں مردول کو قل کردیا۔حضورتی کریم سلی الله تعالیٰ علیه بلم کو جب بی خبر ملی تو آپ کو بہت دُ کھ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کو اس غلطی کی حلاقی کیلیجے روانیہ فرمایا ، حضرت علی رضی اللہ تعاتی عند بہت سا مال لے کر

تو حضورتی کریم ملی الله تعالی علیه بهلم اپنی سواری سے بیچے اُترے اور ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف چیننگی۔ ایک اور روایت میں آ تا ہے کداُونٹ کواشارہ فرمایا، اونٹ فوری طور پر پیٹے گیا اور حضور صلی اللہ نقائی علیہ بلم نے ایک مٹھی خاک لے کردشمنوں کی طرف پھیکی

چھشوال 🔼 ھکوغز دہ حنین کی غرض ہے مسلمانوں نے روانگی اختیار فرمائی ،اس غز وہ میں ابتدائی طور پرمسلمانوں کو تھوڑی سی پہائی ہوئی آئی وجہ پتھی کہ سلمانوں نے فتح حاصل کرتے ہی مال غنیمت اکھٹا کرنا شروع کردیا۔مسلمانوں کوغافل یا کرمگارنے ا چا تک چرحملہ کردیا ،اس سے مسلمانوں میں افراتفری چیل گئی سوائے چید صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی بھی ثابت قدم شدریا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عد حضور فی کریم صلی الله تعالی علیه رسلم کے آگے کھڑے ہوکر سامنے کا خیال رکھتے تتھے۔ پھر جب مسلمان سنبھلے تواس زور سے کفار پرحملہ کیا کہ وخمن کے پاؤل آ کھڑ گئے ۔ایک روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ خوب زورول پر ہوگئ

غزوة حنين

روایات میں آتا ہے کہ میدان جنگ میں مشرکین کی طرف سے ایک جری اور دَلیر محتف ابو جزول اُونٹ بر سوار ہوکر

غزوة طائف

غزوة تبوك

مير بے نز ديكے تميارا اُرتيدہ ہوجو ہارون عليه السلام كا موئى عليہ السلام كے نز ديك تھا۔ فرق صِرف اتنا ہے كـ ہارون عليه السلام يغيم رتھے اورمیرے بعد بیغیر تیں ہے۔ (بخاری شریف) \_ و کوحضورتی کریم ملی الله تعالی علیه و ملم نے حضرت الویکر صِدّ بق رضی الله تعالی عندکو امیر الحی بنا کر مکه مکر مدیش بھیجا تا کہ لوگول کو جج ادا کرا کیں اور جج کا انتظام کریں۔ دوسری طرف مشرکین اینے طور پر جج کا انتظام کرنے میں مصروف تھے ای اثناء می<del>ں</del> سورہ برأت کی جالیس آبات مبار کہ نازل ہوئیں۔اس کی وجہ بیتھی که رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا ہے آیات مبارکہ نازل ہوئیں ان آیات مبارکہ میں بروردگاءِ عالم نے ان لوگوں کی اصلیت کو ظاہر کیا ہے۔ (سیرت این ہشام)

ان کوگراں گزرتی ہے۔حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منافقین کی بیہ بات سی تو فوراً حضور سرورِ کا تنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ پہلم کے پیچیے روانہ ہوئے اور موضوع شرف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر صورت واقعہ عرض کی اور درخواست کی کہ مجھے ساتھ لے چلیں ۔ حضور تھی کریم نے ارشاو فر مایا، علی (رضی اللہ نتائی عنہ)! کیاتم ہیہ بات پیند کرد گے کہ

میپغزوه <u>9 جیس چیش آیا حضورتی کریم ملی ال</u>دندانی علیه دسم جب تبوک کیلیج روانیه مویخ قرحضرت علی رضی الله تعالی عند کوانل بهیت کی حفاظت کی غرض سے مدینہ منورہ میں رہنے کا تھم دیا۔ مدینہ منورہ کے منافقین کو جب بیم حلوم ہوا کہ رسول کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وکلم نے حضرت علی رضی املہ تعالی عنہ کو مدینہ طبیبہ میں ہی رہنے کا حکم دیا ہے تو اُنہوں نے اُلٹی سیدھی با تیں کرنا شروع کرویں اور طعنہ زنی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ دملم)اس لئے علی (رض اللہ تعالی عنہ) کواسپنے ساتھ منہیں لے کر گئے کہ ان کی مصاحبت

ہونے والا بیدمعاہدہ کہ جو بھی بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کوروکا نہیں جائے گا۔ اور نید ہی شہر حرام میں کسی کوخوفز دہ کیا جائے گا۔ جس پر دونوں فریقین قائم تھیں۔معاہدہ کوتو ڑنے کے بارے میں سورہ برأت نازل ہوئی۔ پیرمعاہدہ رسول کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وکل اور شرکین کے درمیان عام تھا (یعنی اس میں مدت کاتعین نہ کیا گیا تھا) جن منافقین نے غزوہ تبوک میں رسول کر یم صلی اللہ نعالی علیہ وکلم کی در پردہ مخالفت کی تھی اور بہانہ ہے کام لے کر جنگ بیں شریک نہ ہوئے اور اس قول کے بارے بیں جوان بیں ہے پچھلوگوں

حصورتی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دلم سے تھم کے مطابق حصرت علی رضی اللہ تعالی عدر سول کریم صلی اللہ تعالی علیہ کی اوقتی عضباء پر سوار ہوکر روانہ ہوگئے اور حصرت البو بکر صدیق رشی اللہ تعالی عنہ کو راہتے ہیں ہی پالیا حصرت ابو بکر صدیق رشی اللہ تعالی عد رینی اللہ تعالی عدکو دیکھتے ہی ہوچھا کہ امیر ہوکر آئے ہو یا ماتحت ہوکر؟ حصرت علی رشی اللہ تعالی عدفے جواب دیا کہ ماتحت ہوکر۔ مجرجہ بوم المخر آیا تو حصرت علی رشی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہوکر لوگوں کے سامنے وہی اعلان فرمایا جس کا تھم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ دیل تھا۔ (سیرت ابن ہشام)

روایات میں آتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ بہم پر سورہ براکت نازل ہوئی تو اُس وقت آپ سلی اللہ تعالی علیہ بہم حضرت ابو بکرصد اپنی رض اللہ تعالیٰ عذکوج کا انتظام کرنے کیلئے روانہ فرما بچکے تھے۔ چنا مچے لوگوں نے کہا کہ اگر ہیں سورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عذکیہا تھوج کے موقع پر لوگوں کو سنانے کیلئے بھیجی جاتی تو اچھا ہوتا۔ حضور سرکار دوعالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم نے فرما بیا کہ میری طرف سے صرف میرے خاندان کا آ دمی اس کی تبلیغ کرسکتا ہے۔ چنا نچیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذکو بلا کر فرما بیا کہ براک سے ابتدائی حصے میں سے اس قصہ کو لے کرجاؤاور بوم نحرکو جب لوگ مٹی میں جمع ہوں، عام اعلان کردو کہ کوئی کا فرجنت میں رائعل نہ ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک تج نہیں کرے گا اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دیملم سے معاہدہ ہے

حضرت علی رض الله تعالی حد کی روانگی

تووہ معادہ اس کیلئے اس مدت تک رہے گا (اس کے بعد کوئی معاہدہ نہ ہوگا۔)

زیب تن کر رکھا تھا اور ان کے دامن زمین پر گھٹے تھے۔ بیالوگ ای حالت میں مبجد نبوی میں داخل ہوئے ۔ حضور ہے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا اوران کی طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ ہی ان کی کسی بات کا جواب دیا۔ وہ لوگ مایوس ہوکرمسجد نبوی سے باہر نکلے تو ان کوحضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعانی عنہم دکھائی دیئے۔ بیلوگ ان کو پہلے سے جانتے تھے۔شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں خطالکھ کردعوت دی تھی ہم نے حاضر ہوکر سلام و گفتگو کی مگرکوئی جواب نہیں ملا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ سی طرح بات چیت ہوجائے مگر ہمیں سوائے خاموثی کے اور پچھے نہ ملا۔ آپ ہمیں بتا کمیں کہ ہمارے لئے کس بات میں مصلحت ہے۔ واپس اینے ملک جا کمیں یا ادھر گھبریں اس مجلس میں حضرت علی رض الله تعالى عنه يحم موجود منض\_ حضرت عثمان غني رض الله تعالى عنه نے حضرت على رضى الله تعالى عنه با آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ آپ رشی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کدمیرے رائے تو یہ ہے کہ سونے کی انگوشھیاں اور ریشی کیٹر ےاپنے آپ سے الگ کردیں اور عام کیڑے پہن لیں اور پھرحضور ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم کی خدمت اقدس میں حاضری دیں۔ان لوگوں نے حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے کے مطابق عمل کیا۔ ریشی کیڑے اور سونے کی انگوشییاں ا پینے سے دُ ورکرویں پھرحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم کی مجلس یاک میں حاضر ہوئے اور سلام کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَ ہم نے ان کی طرف تظرالتفات فرمائي اوران كےساتھ تفتگوفر مائي۔ مباهله **نجران** کے عیسائیوں کے وفد نے حضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کافی بحث ومباحثہ کیا اور کسی بھی صورت کسی بھی بات کو تشلیم کرنے سے اٹکاری ہوئے حضورتی کریم سلی اللہ تعالی علیہ دیم جلال میں آ گئے اور فر مایا، جب تم (کسی بھی بات کو)تشلیم نہیں کرتے

تو پھر آؤ ایک دوسرے کے ساتھ مباہلہ کریں لیخی ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں اور بیکہیں کہ جھوٹوں پر لعنت ہو۔ حضور سرور کا نئات سلی اشتعالی علیہ کم کم مل سے مجھے سو میرے اپنے حجر کا پاک سے تشریف لائے ،ہمراہ حضرت علی رشی اشتعالی عنہ حضرت حسن وحضرت حسین رضی الشرقعالی عنہ اور سیّدہ فاطمہ رہنی الشرق الی عنہا تھے۔ نصار کی نجران بیدد کچھ کر ڈر مجھے اور مباہلہ کرنے ہے

إ تكاركر دياا ورمصالحت كي درخواست كي جوكه حضور ضيالله تعالىء نه قبول فرمالي \_

۔ یا ھ میں حضور تی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے مختلف مما لک کے سربراہان کو اسلام کی دعوت دینے کیلئے نامہ ُ مبارک ارسال فرمائے ایسانی ایک نامہ مبارک نصار کی نجران کو بھی جیجا۔ چٹانچہ نصار کی کا ایک وفد پختیق اور صورت حال کا اندازہ کرنے کی غرض سے مدینہ منورہ میں آیا۔ان لوگوں نے سونے کی انگوٹھیاں اپنی اُنگلیوں میں پہنی ہوئی تنفیں انتہائی فیتی اور ریشی لباس

وفد نصاری نجران

حصفور ٹی کریم سلی املہ تعالیٰ علیہ وہلم نے تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں حضرت خالد بن ولید رہنی اللہ تعالیٰ عدکویمن کی طرف روانہ فرمایا تھا مگر چھاہ کی مسلسل جدو جہد کے باو جودان لوگوں کواسلام کی طرف راغب کرنے میں ناکا می ہوئی چنا ٹیجہ زمضانُ السبارک سے اپھ میں حضورسل اللہ تعانی علیہ ملے حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عدکو بھم فرمایا کہ یمن کی طرف جا کمیں ایک لشکر جس میں تقریباً تمین سومجا ہدین عقص

یمن کی مهم

ہدایت کے نورے من و رفر مادے۔ پھرروائگی کے وقت فر مایا، اے علی (رض اللہ تعالی عند)! اگر اللہ تعالی تیرے ہاتھ ایک بھی شخص کو ہدایت عطافر مادے نوید تخفیے ہرچیز سے بہتر ہے۔ جس پر سورج طلوع ہوتا یا غروب ہوتا ہے۔ ح**صرت علی** رض اللہ تعالی عنہ تمین سومجا ہدین کے ہمراہ یمن کیلئے روانہ ہوئے اور یمن میں پہنچ کر لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دی اور اسلام کی اس انداز میں تبلیغ فرما کیس کہ چند ہی وٹوں میں لوگوں نے اسلام کی حقائیت کو تسلیم کرلیا اور قبیلہ ہمدان نے اسلام قبول کرلیا۔ (زرقانی جلد سرم، فتح الباری، جلد ششم)

حجة الوداع

یا اللہ میں وہ احرام باندھتا ہوں جو تیرے نبی اور تیرے بندے اور تیرے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے باندھا ہے۔ حضور ٹھی کریم ملی انڈ بتالی ملیہ بہلم نے دریافت فرمایاء کیا تمہارے ساتھ کو کی قربانی کا جانور ہے؟ حضرت علی منی انڈ بتالی عنہ نے عرض کیا ، نہیں ۔اس برحضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ دِہلم نے ان کواپیخ جانوروں میں شریب کرلیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عذحضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ دِہلم

جھرت کے دسویں برس حضور سرور کا مُنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حج کا اِرادہ فرمایا۔حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عذبھی یمن سے والیس آ کراس جج میں شریک ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنداحرام با ندھے ہوئے مکہ مکرمہ میں آئے اور سیّدہ فاطمہ رضی اللہ نعالی عنباکے پاس (خیمہ میں) واخل ہوئے ان کودیکھا کہ انہوں نے احرام کھول دیاہے اور عام لباس پہن لباہے تو پوچھا کہ رید کیا بات ہے؟ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا،حضور تی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم نے ہم عورتوں کوتھم دیا ہے کہ

جانب سے جانوروں کی قربانی دی۔ (سیرت این بشام)

رِ **وایات می**ں آتا ہے کہ جج کے ایام میں بعض لوگوں نے حضور تو کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی شکایت کی اس شکایت کی وجہ میتھی کہ جج کے ارادہ سے جب حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عندیمن سے واپس مکہ تکرمہ کی طرف آنے <u>لگ</u>ر تو عجلت سے کام لیتے ہوئے جونشکر ساتھ تھا اس برانہی لوگوں میں سے ایک کواپنا قائم مقام بنادیا اس شخص نے برنشکری کویمن کے برکا ایک ایک

حضرت على رض الله قالى عد كى شكايت

اے ملی (منی اللہ نعالی عنہ) فلال یہودی کے چند درہم میرے ذِمّہ ہیں جو میں نے اس سے لشکر اُسامہ (منی اللہ نعالی عنہ) کی تیاری کیلئے قرض لئے تھے۔اس کے فت کو میری طرف سے تم اُتارنا۔ پھرارشاد فرمایا،اے ملی (منی اللہ تعالیٰ عنہ)! حوضِ کوثر پرتم مجھ سے ملو گے میرے بعد بہت ناگوار باتیں تنہیں بیش آئیں گامرتم ول تنگ نہ کرنااور مبر کرنااور جبتم بیدد کیھو کہلوگ ڈنیا کو پہند کرتے ہیں توتم آخرت كواختياد كرناب ی**وایات می**س آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نقالی عنہ حضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیما دار کی اور خدمت گزار کی *کے فریضہ* کو نہایت احسن انداز سے انجام دیتے۔ا میکدن بیت اطہرے باہر تشریف لائے لوگوں نے پوچھا کداب حضور نی کریم مل الله خال مایہ ا کی طبیعت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان ظاہر کیا ،اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعانی علیہ دملم کے چیر ہ انور برموت کے تارد کیے لئے ہیں اور میں موت کے وقت بنوعبدالمطلب کے چیرے پیجانیا ہوں۔اس لئے تم مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علم کے پاس لے چلو۔ اگر بیہ معالمہ ( یعنی خلافت وامرات کا معالمہ ) ہم لوگوں کے حق میں ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوجائے گی اوراگر ہمارے سوا دوسرے لوگوں کے حق میں ہے تو شہبیں ہی بات بھی معلوم ہوجائے گی اور اگر ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کے حق میں ہوگا تورسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم اس کے بارے میں ہمیں حکم دیں گے اور جمارے متعلق لوگوں کو وصیت فرمائیں گے۔ حضرت علی رض الله تعالی عد نے فرمایا، الله کی فتم! میں بیٹیس کروں گا۔ اگر رسول کریم صلی الله تعالی علیه رسلم نے جمیس متع کرویا تو پھرآ پ سلى الله تعالى عليد علم كے بعد كوئى بھى جميں امارت نددےگا۔ (مسى بخارى شريف) غسل کا معامله

حضور سرکار دو عالم سلی الله نعالی علیه دللم کے عشل پاک اور تجمینر و تلفین کے تمام معاملات حضرت علی رضی الله نعالی عنہ کے ہاتھوں سے

حصور سرکار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ دہنم کا جب وقت وصال آیا تو حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہنم نے اپنے تمام اہل بیت کو وصیتیں فرمائیں جنب تمام از واج مطہرات کو وصیت فرمالی تو ارشا دفر مایا ،میرے بھائی علی (منی اللہ تعالی عنہ ) کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور سر بانے بیٹے گئے اور اپنے زا نو برحضور نبی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرمبارک کو رکھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ،

حضور صلى الله تعالى عليه وكل وصال مبارك

انجام پائے۔ (متدرک ماکم)

ر**وایات میں آتا ہے کہ حضور سرور کا س**کا اللہ تعالی علیہ بہم کے وصال مبارک کے تقریباً دن بیم کے بعد ایک اعرافی بیابان سے چل کرمسجد نبوی کے درواز ہ پر آیا ،اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا بعنی چہرہ پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دہاں پر موجود تھے اُن کوسلام کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال مبارک پرغم کا اِظہار کرنے کے بعد بیر چھا کہتم میں سے رسول کر بھ

حضرت على رضاللة الأعنه اور ايك اعرابي

میں نے آپ سے پچھ وال کرنے ہیں ،آپ مجھے ان سوالوں کے جوابات دیں۔

ا حمرا بی نے جب بیساری با تیں سین تو اس کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہوگئے اور کہا کہ اسے کلی رشی اللہ تعالی عنہ آپ کواس واقعہ کی خبر کیسے ہوگئی۔حضرت علی رشی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا، مجھے حضور تھی کر یم سلی اللہ تعالی علیہ بسلم نے خبر دی ہے اور فر مایا کہ میرے وصال کے بعد مصر میری قبر پر آئے گاتم جب اس سے ملوقو میر اسملام اسے پہنچا نا مصر نے جب حضور سلی اللہ تعالی علیہ دہا می کی خوشخبری سی تو خوش سے آگے بڑھ کر حصر سے علی رشی اللہ تعالی عنہ کے سمر مبارک کو بوسد دیا۔ اس کے بعد اس نے حضر سے علی رشی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ

ح**صرت علی** رضی انشدتعانی عنہ نے فرمایا کہتم سوال کرو۔ چنانچیرمصر نے کہا، اے علی (رضی انشدتعالی عنہ) وہ کون سانر ہے جس کا باپ اور مال نہیں؟ وہ کون می مادہ ہے جو بیغیر مال باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسارسول جو ندجن ہوندانسان اور ندہی فرشتوں میں سے ہو،

اعرابی کے سوالات



سوالات کے جوابات

معترنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عدے اپنے سوالول کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو آپ کے سرمبارک پر بوسد دیا۔ (معارج اللہ ؟)

جس چیزی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی اُنگل ہے اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے بندہ کے سرکی ہڈی ہے۔

ھھٹرت علی بنی اللہ تعالی عندان میں شامل تھے ان چھ افراد میں سے خلیفہ کا امتخاب کیا جاتا تھا۔ چنا نچے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی ان کی نظر میں بیہ اقدام اس لئے بہتر تھا کہ اصحاب رسول امرائے فوج اور اشراف قبائل کے ربحانات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں تھے کچھ شخصیات نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی جن میں سے عمار اور حضرت مقداد بن اسوور بنی اللہ تعالیٰ شخص اور اکثریت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی بیدد کیچے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی فرمایا ، میں اپنی طرف سے وائی حمایہ و اعانت کا یقین دِلا تا ہوں اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طافت کو تسلیم کر لیا ۔ حضرت علی اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

حضور سرور کا ئنات سلی اللہ تعالی ملیہ بہلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنوساعدہ میں ہونے والی مجلس میں حضرت اپو بکر صداتی رہنی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا اور اہل مدینہ نے ان کی بیعت کی ۔حصرت علی رہنی اللہ تعالی عنہ چونکہ اہل میت سے متصرت یک ف حضور نہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ بہلم کے وصال کے بعد بہت غز دہ رہتی تھیں اس لئے حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عند دیگرتم ام معاملات میں

قطع تعلق اختیار کرکے صِرف سیّدہ فاطمہ رض اللہ تعالی عنها کی ثم خواری اور تسلی و تشفی کیلئے زیادہ تربیت اطهر میں ہی رہتے تھے۔ علاوہ ازیں قر آن حکیم کے جمع کرنے میں مصروف تھے۔اس طرح حضرت علی رض اللہ تعالی عد کوحضرت ابو بکرصد این رخی اللہ تعالی عند کی بیعت کرنے میں تقریباً چھاہ کی دیر ہوگئی اس اثناء میں سیّدہ فاطمہ رض اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوگیا تو بذات خود حضرت ابو بکرصد این

حضرت على رض الله تعالى عنه اور پيشر و خلفاء

مشورہ اور إهداد طلب كرتے تتے۔حضرت على رضى الله تعالى عدنها بيت مخلصا ندمشورے ديا كرتے تتے۔حضرت عثمان غنى رض الله تعالى عند بھى حضرت على رضى اللہ تعالى عند كى قند رومنزلت كرتے اور آپ كى رائے كوعزت كى نگاہ سے د كيھتے تتھے۔ اس همن میں این عسا کر رحہ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالیہ سے تحریر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھرہ میں تشریف لائے تو حضرت ابن الکواءاورحضرت قبص بن عیادہ رضی دلشة نائی عنم نے آپ سے بیہ بوجیھا کہ آپ جمیس اس کے متعلق بتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور ٹپی کریم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعدتم خلیفہ بنوگے، اس بات میں کہاں تک بچائی ہے کیونکہ آپ سے زیادہ اس بارے میں دُرست بات اورکون کہ سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیہ بات غلط ہے کدرسول کریم مل ماند نعانی علیہ یہ ملے مجھ ہے (اسطرح کا) کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا۔اگر مجھ سے حضور صلی اللہ نعالی علیہ یہ کم نے اس طرح کا کوئی دعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق بنی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر پاک پر کیوں کھڑا ہونے ویتا۔ بیں ان دونوں کوقل کر ڈالٹا ،خواہ اس معاملہ بیں میر اساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا بیرتوسب جانتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ ملم کونیکسی نے اچیا تک شہیر کیا اور نیر آپ ملی اللہ تعالی علیہ بہلم نے اچیا تک وصال قرمایا بلکہ آپ چندیوم مرض الموت میں جتلار ہے اور جب آپ کے مرض نے شدت اختیار کی اور مؤذِن نے آپ کونماز (کی امامت)

حضرت على رض الله تعالى حد كے تاثرات

نے اپنے دل میں غور کیا اور حضور ملی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ساتھ اپنی قرابت، اسلام قبول کرنے میں اپنی سبقت، اپنے اعمال اور پی بعض دیگرفشیلتوں کی طرف غور کیا تو میرے دل میں بہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نبائی عند کومیری خلافت پر كوئى اعتراض خبين ہوگا مگرشا يدحصرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كويد خوف لائق جوا كه وه كهيں البيے شخص كوخليف نامز د نه كرديں جس کے اٹھال کا خود ان کو جواب دہ ہونا پڑے۔ چنانچہاس خیال کے مدنظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کردیا اور فلافت كيليح نامزدگى ندفرمائى اگر حضرت عمر فاروق وخى الدتدائى مدّى كوخليف بناتے تو لازى طور پراپنے صاحبزاد سے كوخليف بنات گرانہوں نے ایمانہیں کیا بلکہ خلیفہ کا انتخاب کا معاملہ چیقریشیوں کے سرد کردیا جن میں ایک میں بھی تفاہ خلیفہ کے انتخاب کے شمن میں جب ان چھارکان کی مجلس منعقد ہوئی تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت کی فیتہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی جا لیگی ور سیجلس میرے مقاطع میں کسی دوسرے کو حیثیت نددے گی اور مجھے ہی خلیفہ منتخب کرے گی۔اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رض الله تعالیٰ حدنے ہم سب سے وعدہ لیا کہ پروروگار عالم ہم میں ہے جس کو خلیفہ مقرر کردے ہم سب اس کی اطاعت كريں كے اور اس كے احكامات كى خوشى سے تيل كريں گے۔ پھراس كے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رض الله تعالى عند نے حضرت عثمان رضی الله تعالی عند کے وست مبارک پرخود بیعت کرلی تو اُس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر قالب آگی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھاوہ (دراصل) دوسرے کی بیعت کیلیے تھا۔ بہر حال میں نے حضرت عثان بنی اللہ تعالیٰ عذکے وست مبارک پر بیعت کرلی اور سابقه خلفاء کی طرح ان کی اطاعت کی اوران کے احکامات پڑھل کیا۔حضرت عثمان غنی رخی الله بعالی عند کے حقوق ادا کے ان کی قیادت میں جنگیں ازیں ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرگ سزا کیں دیں۔ (تاريخ الخلفاء، تاريخ اسلام)

حضرت علی دخی الله تعالی عدمزید فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت عمر فاروق دخی الله تعالی عد کا وقت وصال قریب آیا تو اس وقت میں

مجرموں کوشرعی سزائیں دیں۔

فلیفہ نامز دکیا اوروہ آ پ کے بہترین جانشین اورسنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دکم کے بیرو کا رہوئے۔ہم نے ان کے دست مبارک پر بھی بیعت کی ،حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عز کو فلیقے بنانے پر بھی کسی نے کوئی اختلاف نبیس کمیاا ورند کسی نے کو کوئی اختلاف نبیل کمیا اور ندکسی نے کسی کوفقصان پہنچانے کا رادہ کیا اور یہ بات یقین ہے کہ کوئی مخض بھی حضرت عمر دخی الله تنائی عند کی خلافت سے بے زار نہیں ہوا اور پھر پہلے طرح میں نے حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عدے حقوق بھی اوا کئے اور کھمل طور پران کی اطاعت کی جو پکھانہوں نے مجھے دیا ہیں نے وصول کیا، نہوں نے مجھے جنگی مہمات میں بھیجا جہاں میں نے وشنوں سے جنگ کی اورآپ کے دور خلافت میں بھی اپنے کوڑوں سے سے إنكار كرديا تو بلوائيوں نے آپس ميں مشورہ كرتے ہوئے اس معاملہ كو برصورت ميں حل كرنے كا فيصله كرتے ہوئے اس بات پراتفاق رائے کیا کیختی ہے کام لیا جائے۔ چنا نچہ عبداللہ بن سپااوراس کے دیگر حوار بول کے مشورہ سے مدینہ طیب میں بیاعلان کردیا گیا کہ مدینہ والےشروع ہی ہےخلیفہ کا متخاب کرتے آئے ہیں اور وہی اس معاملے کوحل کرنے کے اہل ہیں اور مسلمانوں نے ہمیشداہل مدینہ کےمشورے اورانتخاب سے منتخب کئے ہوئے خلیفہ کوشلیم کیا ہے۔اس لئے بیاعلان کیا جا تا ہے کہ اہل مدینہ کو صرف دو یوم کی مہلت دی جاتی ہے اس عرصہ میں کسی خلیفہ کا انتخاب کرلیا جائے ورنہ حضرت علی، حضرت زییر و

حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئل کر دیا جائے گا۔ بلوائیوں کی بید همکی نہایت کارگر ثابت ہوئی۔لوگ باری باری متنوں شخصیات کے

بیعت خلافت اور دیگر واقعات

**بلوائیوں نے جب حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی ع**ند کوشہبید کر دیا تو اس کے بعد ان کے سرکر دہ لوگوں نے خلافت کے منصب کو قبول کرنے کیلیے حصرت علی، حصرت طلحہ وحصرت زبیر دخی اللہ تعالی نہم پر دیاؤڈ الامگر جب ان متیوں شخصیات نے خلافت قبول کرنے

وبال برموجود تھے۔انہول نے حضرت علی رض الله تعالی عدے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ (الرح طری)

یاس گئے اوران میں ہے ہرا یک کوخلافت کی نے مددارسنجا لئے کیلئے کہا، نتیوں نے صاف اٹکار کر دیا۔اگر چہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے بھی بختی سے اٹکار کیالیکن آخر میں مہاجرین وانصار کے زبردست اصرار اور مجبور کرنے سے رامنی ہو گئے اور جولوگ اس وقت

واقعات بيعت اسي وَ وران حضرت على رضي الله تعالى عنه نے قرم ما يا كه اس وقت حضرت زبير رضي الله تعالى عنه اور حضرت طلحه رضي الله تعالى عنه موجو وثبين مإي ا نکی رائے بھی معلوم کرلینی چاہئے چونکہ بہت ہےلوگ حضرت علی رض اللہ تعالی عذکے دست مبارک برخلافت کیلئے ببعت کر چکے تھے اسلئے جولوگ آپ کی طرف ماکل تھے وہ نہیں جا ہتے تھے کہ اب بنا بنا کا م کسی طرح سے بگڑ جائے چنا نچہ ان لوگوں میں سے حکیم بن جبله حضرت زبیر رضی الله تعالی عداور ما لک اشتر حصرت طلحه رضی الله تعالی عند کی طرف گئے اور زبردی کرتے ہوئے دونو ل صحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاس لے آئے۔ان دونول سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگرآپ میں سے کوئی منصب خلافت سنجالنے کی خواہش رکھتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کیلئے تیار ہوں۔ دونوں حضرات نے صاف اٹکار کردیا۔ان کا صاف اٹکارین کر کچھلوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی ٹود خلیفہ بننے کی خواہش نہیں ہے تو پھر حضرت علی رض الله تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ بیین کر دونوں حضرات کچھ سوچ میں پڑ گئے ،اس اثناء میں مالک اشتر نے تلوار تھینچ کی اور غصّہ کا اِظہار کرتے ہوئے حضرت طلحہ رضی اللہ نتائی عنہ سے کہا کہ آپ کا معاملہ تو ابھی فتم کردیتا ہوں۔ **صورت حال کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے حضرت طلحہ رضی املہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی املہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ** میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہآ پے قرآن یاک اورسنت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے مطابق تھیم چاری کریں گے اور

ان شرا تطاكوتبول فرمايا \_ چنا څير حضرت طلحه رضي الله تعالىءند نے بيعت كرلى \_ اس کے بعد حصرت زبیر رمنی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کی گفتگو ہوئی انہوں نے بھی انہی شرائط پر بیعت کی جن برحضرت طلحه رض الله تعالى عنه نے بیعت کی تھی۔ کھرائ مجلس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لیننے کی

حدود شرعی کا احیاء کریں گے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عد کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عد نے

میں بھی بیعت کرلول گا اور میری طرف سے کسی قتم کا کوئی خطرہ محسوس نہ کرو۔ اس پر حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے حال ہر چھوڑ دیا۔

غرض سے لوگوں نے آپس میں بات چیت کی اور اس مقصد کیلئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کینچے ، ان سے بیعت لینے کیلئے کہا توانہوں نے اپنا دروازہ میہ کہتے ہوئے بند کرلیا کہ جب تمام لوگ بیعت کرلیں گے تو اس کے بعد

چونکله حضرت عثمان رض الله تعالی عند کی شهاوت کا واقعدایسے حالات میں ہوا تھا کہ بہت سے جید صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کیلئے بیرصد مه بہت شدید تھا اس کئے بیشتر صحابہ کرام رض اللہ تعالیٰ تنم نے خلافت کے معاملات سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہی بہتر خیال کیا۔ چنانچه ان جیدصحابهٔ کرام دض الله تعالی عنبم میں حضرت عبدالله بن سلام، حضرت أسامه بن زید، حضرت حسان بن ثابت،

پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بیعت کیلیے کہا گیا تو انہوں نے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جواب دیا،لوگ ان کی بات ہے مطمئن نہ ہوئے اوران سے صانت طلب کی۔ابھی بیہ بات ہوہی رہی تھی کہ مالک اشتر نے تلوار کی اور کہا میں ابھی ان کوختم کردیتا ہوں۔اس ہے قبل کہ نتازعہ بڑھ جاتا حضرت علی رہنی اللہ نعالی عنہ نے مداخلت کی اور ما لک اشتر کوروکتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) کی حثمانت میں خود دیتا ہوں۔اس طرح بیہ محاملہ ختم ہوگیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عندعمرے کی نبیت ہے مکہ تکرمہ کی طرف روانہ ہوگئے ان کی مدیندمنورہ ہے روانگی کی اطلاع لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ بقالی عنہ کو پہنچائی اور اس خدشہ کا اظہار کیا کہ وہ آپ کے خلاف کسی سرگرمی کی غرض سے گئے ہیں۔ اس اطلاع مرحضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عدنے ان کی گرفتاری کیلئے فوری طور پر چندلوگوں کو تعاقب کرنے کا تعلم دیا۔ پیجبر کسی نے حضرت على رضى الله تعالى حنه كي صاحبز اوى ستيده أثم كلثوم رضى الله تعالى عنها جو كه ستيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كي المبية تضيس كويهيجيا تى تو و ومعاملہ کی نزاکت کومحسوس کرتے ہوئے اس وقت اپنے والدمحتر محضرت علی رضی اللہ تعالیٰء کی خدمت بیس آئیس اور حضرت علی ینی اللہ تعالی عند کواس بات کا یفتین ولا یا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رہنی اللہ تعالی عندآپ کے خلاف کسی سرگرمی میں حصہ نہیں کیں گے وہ صِر ف عمرہ کی ادائیگی کیلئے گئے ہیں۔اس یقین وہانی پر حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی

فتذخم نبیں ہوا،اس صورت میں ہم غیر جانبدار رہنا چاہیے ہیں۔

گرفتاری پر مامورلوگوں کوروک دیا۔

حصرت علی رضی الله تعالیٰ عند نے بیعت لینے کے بعد لوگول کے سامنے مختصر طور پر نہایت جامع تقریر فرمائی جو بہت مؤثر اور

بیعت کے وقت تـقریر

تصاص کا معاملہ

سازگار ہونے والے نہیں ہیں۔

جواب دیا کہ میری تقرری شام کےامیر کےطور پر ہوئی ہے۔ان سواروں نے کہا کہا گرتم کوعثان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کےعلاوہ کسی اور نے امیر مقرر کر کے روانہ کیا ہے تو تمہارے حق میں مناسب یہی ہے کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ سیمیل بن حنیف بیرن کر واپس

بن حنيف كوبصره كاعال مقرر كيا \_حضرت ممّاره بن شهاب كوفه برمقرر كيا ،حضرت عبدالله بن عباس بن الله تعالى عنه كويمن برمقرر كيا ، حضرت قبیس بن سعد کومصر پر جب که سهیل بن حنیف کوشام برمقر رکر کے دواند کیا۔حضرت سهیل بن حنیف جب تبوک کے نز دیک ينچاتوان كووبال يرحضرت اميرمعاويرض الله تعالى عدكے چندسوار ملے أن سوارول نے يو چھا كرتم كون مو؟ سهيل بن حنيف نے

اورکسی کےخلاف کوئی کاروائی نہ ہوسکی۔ عمال کی معزولی

ان كوكيفر كردارتك پېنچايا جائے۔ چنا نچەحفىزىت على رض الله تعالىءنە نے سپّدنا عثمان رضى الله تعالىءند كى اہليەمحتر مدنا كله بنت الفراصه ینی اللہ تبالی عنها سے قاتلوں کی شناخت کے متعلق دریافت فرمایا کیونکہ موقع پر بیٹنی گواہ تھیں انہوں نے اپنا بیان ویتے ہوئے یہ بتایا کہ مجدین ابو بکررمنی اللہ تعالیٰ عدد واشخاص کے ساتھ جن کو پہلے ہے تبیں پہچا نتی تھیں اندر داخل ہوئے۔اس پر حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجہ بن ابوبکر دسی اللہ تعالیٰ عنکوطلب فرمایا اوران سے اس بارے میں یو چھا تو انہوں نے قتم کھا کرا پٹی برأت کا إظهار کمیا کہ وہ تحل کے اِرادے سے اندر داخل ضرور ہوئے تھے گر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عد کے شرم ولانے ہے واپس آ گئے تھے لبنته وہ دو بلوائی جوان کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے بڑھ کرحملہ کیا اور ان بلوائیوں کو ٹین نبیں جانبا کہ وہ کون تھے؟ اس برحضرت على رض الله تعالىء في حضرت ما كله رض الله تعالى عنها سعه يو جها كدكيا محمد بن اليوبكر (رض الله تعالىء) بحق قاتلول ميس شامل بين؟ نہوں نے جواب دیا کہ حضرت عثمان رشی اللہ تعالی عدے قبل ہونے سے پہلے بیددروازے سے باہر جانیکے تھے اور ٹیل کرنے والوں یں شامل نہ تھے۔ کافی تفیش کے باوجود قاتلوں کی شناخت اور ان کے بارے میں پچھ معلوم نہ ہوسکا۔ چنانچے ریے معاملہ اُلچے کررہ گیا

حضرت عثمان رضی امله تعالی عنہ کے عبد میں مُثال مقرر حقے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ضروری تھا کہ ان کے ردوبدل کی طرف فوری

قوجہ دی جائے۔ چنانچے حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عندان کومعز ول کرتے ہوئے نئی تقرریاں فرما نمیں اوراس ضمن میں حضرت عثمان

مدینه طیبهآ گئے۔ای طرح عمارہ بن شہاب جو کہ کوفہ پر امیر مقررہ وکرروانہ کئے گئے متھے داستے میں ان کی ملاقات حضرت طلیحہ بن

خویلد رض اللہ نعالی عنہ ہے ہوئی۔ حضرت طلیحہ رض اللہ نعاتی عنہ نے ان سے کہا کہ تمہارے لئے بہتریہی ہے کہتم واپس چلے جاؤ

ان واقعات کود کمچه کرحضرت علی رضی املات تالی عند کوحالات کی تنگینی کا شدت سے احساس ہوا اور آپ نے بمجھے لیا کہ حالات آ سانی سے

قومیں ابھی شہیں قتل کردیتا ہوں۔عمارہ بن شہاب بین کرخاموثی کےساتھ واپس مدینہ طیبہ کا زُخ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔

کیونکدکوفیدوالے ابد موی اشعری (رضی الله تعالی عنه ) کے سواکسی دوسرے کا عامل ہونا قبول نہیں کریں گے اورا گرتم میرا کہانہیں ما نو گے

صورت حال کا اندازہ کرنے کے بعد حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوموٹیٰ اشعری رض اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط جناب معبد اسلمی کے ہاتھ بھیجا۔ جب کہا لیک خط جناب سبرہ جہنی اور حضرت جربرین عبداللہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوا میر معاوید دخی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دشق کی طرف بھیجا کوفدسے حضرت ابوموی اشعری رشی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر خط کا جواب کھے کر بھیجا کہ کوف والوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے، بیشتر نے میہ بیعت اپنی مرضی اورخوثی ہے کی ہے جبکہ بعض نے مجوری کی حالت میں کی ہے،

خطوط کی ترسیل

رض الله تعالیٰ عد کے خون سے بری ہوں، اللہ تعالیٰ عثمان (رض اللہ تعالیٰ عنہ ) کے قاتلوں سے سمجھے پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ

مِن الله تعالى عنه كے قاصد كوواليس شام كى طرف روان مرديا۔

حضرت علی رضی الله نتالی منه نے قاصد کی بات من کرفر ما یا ، وہ لوگ مجھ سے عثان کے خون کا بدلہ طلب کرتے ہیں حالا نکد میں عثان غنی

جب تک اس خون ناحق کا قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک ان تلواریں نیام میں وافل نہیں ہوں گی۔قاصد کی بات سن کر حضرت خالد بن زفرعیسی رض الله تعالی عدنے قاصد ہے کہا، تمہارا گرا ہو! کیاتم مہاجرین وانصار کوشامیوں ہے ڈراتے ہو؟ الله كي قتم! نه توقميض عثان (رشي الله تعالى مدر فميض بوسف عليه السلام بهاور ندم هاويد (رض الله تعالى مدر كوحضرت بوسف عليه السلام كي طرح غم ہے اگر شام میں اس قدرا ہمیت دی گئی ہے تو تھمیں پتا ہونا جا ہے کہ عراق والے اسکی پچھے پر وا فہیں کرتے۔ (ابن کشر، جلدسوم)

اس پرسٹیدہ عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائے ان دونوں حضرات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قصاص لینے کی غرض سے ساتھ

و بینے کی دعوت دی دونوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور ایک زبردست جمعیت اس مقصد کیلئے مکہ کرمہ میں تیار ہوگئی۔

شام میں گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عدکی سر پرتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عدکی خلافت کے خلاف ایک طرح کا محاذ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف اُمُح المؤمنین سیّدہ عائشہ صِدِّ یقندرض اللہ تعالی عند کی ادائیگی کے بعد مکد مکر مدے مدید طبیبہ واپس آ رہی تقمیس کہ متعام سرف پر ایک عزیز نے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عد کی شہادت کی خبر سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عدکو خلیفہ منتخب کرلیا گیا ہے مگرفتنہ کے آغاز ابھی ختم خبیس ہوئے۔ بین کرسیّدہ عاکشہ صدیقہ رشی اللہ تعالی عندان عثمان (رضافہ اللہ عند)

أم المؤمنين رض الله تعالى عنها كى خار اضكى

بصرہ کا سفر مكه تكرمه سے بھرہ كى طرف روانہ ہونے والےلشكر كى تعدا دتقريباً ڈيڑھ ہزارتھى۔اس لشكر بيں مروان بن حاكم بھى شامل تھا۔

فتصاص کی تیاریاں

اس لئے ہمیں بھرہ جانا چاہئے اور اہل بھرہ کو اپنے ساتھ ملا کر ایک زبروست جمعیت تیار کرکے کار روائی کرنی حیاہے۔ اس اتفاق رائے کے مطابق بھرہ کے سفر کی تیاری شروع کردی گئے۔

سیّدہ عاکشر صدیقتہ رض الدتمالي عنها كى جعيت ميں سب سے زيادہ سركردہ شخصيات چارتھيں لينى حضرت زيير، حضرت طلحه، عبدالله بن عامر رض الله تعالى عنم جوكه بصره كے گورزرہ چكے تھے۔ يعلى بن مديد جوكه يمن كے گورز تھے۔ بير جارول حفرات اس لشکر میں نہایت اہم سمجھ جاتے تھے باہمی طور پرمشورے ہوئے اور پھرا تفاق رائے سے بیر فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ہمارے پاس اس قدر لشکر ہی نہیں ہے کہ جو زبروست جنگ کرکے اینے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکے اس لئے مناسب ہے کہ کسی طرح اپنے لٹکر کی تعدادییں اِضافہ کیا جائے۔حضرت عبداللہ بن عامر رض اللہ نائی عنہ نے مشورہ دیا اور کہا کہ میں بھر ہ کا عامل رہ چکا ہوں وہاں پر میرا کافی اثر ورسوخ ہے، علاوہ ازیں اہل بصرہ کا رُجحان ویسے بھی حضرت طلحہ رشی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے،

حضرت عبدالله بن عباس رض الله تعاتى عندكي والده محتر مدحضرت أم فضل رضي الله تعالى عنها بھي ا تفاقاً اس لشكر كے ساتھ تفييں

عثان بن حنيف كوكرٌ في اركرليا كياءاس طرح بصره برسيّده عا كشرصد يقدرض الله نعالى عنها كاقبضه بوكيا\_

فرمانے گے عثمان غنی (رضی اللہ تعالی عنہ) کی بیعت میری اورعلی (رضی اللہ تعالی عنہ) دونوں کی گرون پر ہے اگر لڑائی کرنا ہی لازم ہے

بہت غصّہ آیا اور حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گئی کے ساتھ پیش آئے۔حضرت ابومویٰ اشعری بھی غصہ والے تھے

**حضرت علی** رضیالله تعالی عند نے جن و وصحابہ کرام رخی اللہ تعالی منم کو کوفید کی طرف جیجا تقاانہوں نے کوفید میں بھیج کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خط حصرت ابومویٰ اشعری رضی الله نعالی عه کو دیا اور اس کے ساتھ لوگوں کو حصرت علی رضی اللہ نعالی عنہ کے تھم کے موافق اثر ائی میں ساتھ دینے کیلئے راہ ہموار کرنے گلےلیکن کسی نے بھی ساتھ دینے کا اِظہار نہ کیا۔ بیصورت حال دیکھ کرتھہ بن ابو پکررشی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید إصرار کرتے ہوئے لوگوں کواس طرف مائل کرنا جایا تو تب بھی کوئی کامیا بی نہ ہوئی اور لوگوں کی طرف ہے کوئی ایسا تاثر نہ ملا کہ جس سے ان کے مقصد کو تقویت حاصل ہوتی۔ ہیرد کی کر محمد بن ابو بکر رہنی اللہ تعالیٰ عنداور حضرت محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو

حضرت علی بنی الله تعالی عداس دوران مدیند منوره سے جمعیت اکٹھی کر کے بھرہ کی طرف روا تگی کر چکے تھے اور مقام ربذہ میں قیام کیا یہاں پینچ کرمجہ بن ابویکر منی اللہ تعالی عذا ورحجہ بن جعفر منی اللہ تعالی عذکو کوفیہ کی طرف روا نہ کیا تا کہ وہاں ہے لوگوں کواسیے حق میں جمع کرکے لائیں اس کے بعد مقام ربذہ ہے آگے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندمقام فیدمیں پینچے۔ یہاں برقبیلہ اسد کے بہت سے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اقرار کیا، پھرمقام فید سے مقام ثعلبہ میں بہنچے اور پڑاؤ ڈالا، اس مقام پرآپ کوخبر ملی کرتھم بن جبلہ مارا گیا ہے اس جگہ پرعثان بن حفیف جو کہ حضرت طلحہ وحضرت زبیر رض اللہ تعالیٰ عنهم کے لشکر کے ہاتھوں شکست کھا کر گرفتار ہوئے تھے اور اُمّ المومنین سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا حضرت علی رض الله نعالی عند کی خدمت میں بہنچے اور ساری صورت حال سے آپ کو آگاہ کیا۔ پھر حضرت علی رضی الله نعالی عنہ نے اس مقام

سيّدنا على رض الله تعالى عنه كي پيش فقدمى

ہے بھی روا تھی اختیار کی اور منازل طے کرتے ہوئے مقام فی قاریس مینجے۔

سفارت کی ناکامی

ینی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کا تلخی ہے جواب دیا ، اس دوران امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مداخلت کرتے ہوئے فرمایا کہ وگول نے اس یارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اِصلاح کے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور میرالمؤمنین إصلاح أمت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ پیدا ہوگئ اور حصرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی ان پر چڑھ دوڑے۔کیکن حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراخلت کرتے ہوئے ان کو بچالیا۔

امام حسن رض الله تالي عنه كي روانگي

المام حسن رض الله تعالى عندكى اس بات كاحضرت الوموك اشعرى رض الله تعالى عندتے نهايت اوب كے ساتھ جواب ديا اور كهاء میرے مال باپ آپ مر قربان ہول آپ نے وُرست فرمایا ہے مگر تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان کا خون و مال حرام ہے۔ یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی حضرت عمار بن یا سررخی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی الیبی بات کہد دی کہ جس سے تخی

اس سفارتی مشن کی نا کامی کے بعد حضرت علی بنی الله تعالی حذنے ایسے صاحبز اوہ حضرت امام حسن مِنی الله تعالی حذکو حضرت عمارین یاسر رشی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفیہ کی طرف رواند کیا۔ جس وقت سے دونوں حضرات کوفیہ میں پہنچے تو اس وقت کوفیہ کے والی حضرت ابوموی اشعری دخی الله تعالی عنه جامع مسجد کوفه پی لوگول کے ایک زبر دست اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فر مارہے تھے کہ حضور ٹی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے جس فتشہ کا خوف ولا یا تھا وہ اب سر پر ہے اس لئے ایج ہتھیار برکیار کر دواور گوشہ شینی اختیار کرلو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتتہ وفساد کے وفت سونے والا بیٹھنے وال چلنے والے سے پہتر ہے۔اسی وَ وران حضرت امام حسن رض اللہ تعالی عد محید بیس وافل ہوئے۔حضرت ابوموی الشعری رض اللہ تعالی عد فے ان کے ساتھ معانقہ کیاا ور گفتگوشروع ہوئی ، دوران گفتگو حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تنائی عنہ نے حضرت عمار بن باسر رض اللہ تعالی عنہ سے خاطب ہو کر فرمایا کہتم نے عثمان غنی (رض اللہ تعالیء یہ ) کی کوئی مدونہیں کی اور فاجروں کیساتھ شامل ہوگئے ۔حضرت عمار بن یاسر

لوگوں کی آمادگی

جس مصیبت بین ہم اورتم مبتلا ہوگئے ہیں اس بیں ہماری مدوکرو، امیرالمومنین فرماتے ہیں کداگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری مدد کرواور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق لو۔امام حسن رہی اللہ تعالی عنہ کے تقریری کلمات نے لوگوں کے دِلوں پراٹر کیا اور بہت سے لوگوں نے کھڑے ہوکر حضرت علی بنی اللہ تعانی عدد کی ترغیب کیلیے مختصر طور پراپنے اپنے خیالات کا إظهار کیا ، انہی میں کوفیہ کے نہایت معزز اور برزگ ججر بن عدی کندی بھی تھے جنہوں نے امام حسن دخی اشاقیالی عد کی تا ئید کرتے ہوئے کہا کہ لوگوغور کرو! امیرالمؤمنین نے

آگ کوشندا کرو،اس مقصد کیلے میں سب سے پہلے ان کی جمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ ا**س طرح** کی یا توں ہےلوگوں کے دِلوں میں حضرت علی دِنبی اللہ تعانی عند کی اِطاعت کا جذبہ بید اہوا اور پھرا گلے ہی دِن نمازِ فجر کے بعد تقریباً ساڑھے نو ہزار افراد کی ایک مسلح جمعیت انتھی ہوکر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مقام ذی قار میں پیپٹی توحضرت على رض الله تعالى عندنے برد حراستقبال كيا اورابلي كوفد كے ساتھ اچھى اچھى بائتس كيس \_

مصالحت کی کوشش دوسری طرف بصرہ میں صورت حال ریتھی کہ اہل بصرہ نتین گرو پول میں تقسیم ہوکررہ گئے تھے۔ایک نے غیر جانبدار رہتے ہوئے خاموثی اختیار کرر کھی تھی۔ دوسرا گروپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا بھی خواہ تھا۔ جب کہ تلیسرا گروپ اُٹم الموشین سیّدہ عا کشہ صِدّ یقتہ

اینے بیٹے کو بھیج کرشمہیں ساتھ دینے کی دعوت دی ہےاس لئے اس دعوت کو قبول کرلوا دران کے جھنڈے تلے جمع ہو کرفتند وفساد کی

رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ دے ریا تھا۔مسلمانوں کے مابین ایک زبردست خون ریزی اور خانہ جنگی کی تیاریوں کود کچھ کرغیر جا نبدار گروپ کےلوگوں نےصورت ِ حال کی نزا کت کا ادراک کرتے ہوئے اب خاموش بیٹھے رہنا مناسب نہ سمجھا اورمصالحت کیلئے

میدان میں کودیڑے۔ای دّوران حضرے علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے دورا ندیش سے کام لیتے ہوئے اور خطرناک صورتحال کوختم کرنے

اور کشیدگی میں کمی کی غرض ہے قعقاع بن عمرورض اللہ تعالیٰ عذکو بصرہ کی طرف رواند کردیا تھا تا کہ وہ کسی بھی مصالحانہ کوشش ہے کامیالی کی راہ ہموار کریں۔ چنانچہ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ بھرہ میں پہنچ کر اُمّ المؤمنین سیّرہ عائشہ رض اللہ تعالی عنہاء حضرت زبیر بن العوام بنیار ندان مداور حضرت طلحه رش ارشاده ال حدیب مطے اور ان سے بات چیت کی بیہ بات چیت بہت مفید ثابت ہوئی اس ہے معلوم ہوا کہ دونو ں طرف کے سرکر دہ لوگ صورت حال کی نگینی کومسوں کر چکے تھے اور مسلمانوں کی خون ریز کی نہیں جا ہتے تھے

خا نف تھے اور نہیں جا ہے تھے کہ کی طرح فریقین میں صلح ہو، کیوں کہ بیلوگ عثان غنی (رضی اللہ تعالی میں کے جاتے تھ اگر مصالحت ہوجاتی تو پھران کو اپنی جانوں کے لالے پڑجاتے اس لئے ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی کہ اگر ان کی صلح ہوگئ تو یہ ہم سے ضرور قصاص لیں گے اور ہم سب کو سزا دیں گے، اس لئے ہمارے لئے بہتر یہ ہے کہ

گر بلوائیوں کی وہ جماعت جس میں عبداللہ بن سباء ابن ملجم اوراس طرح کے دیگر جفادری شامل تھے ان مصالحانہ کوششوں سے

ہم اس ملح کی کوشش کو کامیاب نہ ہونے ویں۔

ا ہن سبا کے ساتھی لشکریوں نے ایک سویے سمجھے منصوبے کے تحت مصالحانہ کوششوں کوسیوتا ژکرنے کی غرض سے رات کی تاریکی میں اُمّ المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنها کی فوج پر اس طریقتہ سے شب خون مارا کہ ایک وم افراتفری کچے گئی، فریقین نے سیمجھ کر کہ دومرے فریق نے دھوکہ دیا ، ایک دوسرے پر زبردست حملہ کردیا، دونوں طرف کے لٹکریوں نے ا پٹی اپٹی مجھ کےمطابق حملہ میں مجر پور حصد لیا، حالانکہ ابھی تک مصالحانہ کوششیں جاری تھیں اور بظاہر لڑائی کے کوئی آٹار نہ تھے اور نہ ہی فریقین کے سرکردہ لوگوں میں سے کوئی لڑائی کا خواہاں تھا مگر چونکہ بلوائی اپنے مقصد میں کامیاب ہو پچکے تھے اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں کے مابین لڑائی شروع ہوگئی۔ اُم المومنین سیّدہ عائشہ رض اللہ تعالی عنداینے اونٹ پر آہنی ہودہ رکھوا کر سوار ہوئیں تاکدایٹی فوج کولڑائی ہے روکیس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عد نے بھی اپنی فوج کے سیاہیوں کو روکنے کی کوشش کی گر لڑائی کا دائرہ وسیع ہوچکا تھا۔ حضرت زبیر دخی الله تعالی عنه اور حضرت طلحه رمنی الله تعالی عنہ کے ہاتھوں میں اپنی پوری فوج کی قیادت تھی پیدونوں حضرات مہیران جنگ يس موجود تته كه حضرت على رمنى الله تعالى عندان كود كميه كران كي طرف بزيه هاورقريب بيني كرحصرت طلحه رمنى الله تعالى عندسے مخاطب بهوكر فرمایا کہتم نے میرے خلاف اور میری وشنی میں بیرماری کوشش کی ہےاور میرے مقابلے پرآئے ہو، کیاتم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش کرسکتے ہواور اپنے اس کام کو جائز ثابت کرسکتے ہو؟ کیا میں تمہارا دینی بھائی ٹمیں ہوں؟ کیاتم پرمیرااور مجھ پر تیرا خون حرام نہیں ہے؟ حصرت طلحہ رض اللہ تعانی عنہ نے جواب دیا کہ کیا آپ نے عثمان غنی (رض اللہ تعالی عنہ ) کے قتل میں سازش نہیں کی؟ حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فر ما يا كه الله تعالى خوب جاشا ہے اوروہ قاتلىين عثمان پرلعنت بيھيج گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن العوام سے فرمایا، اے ابوعبداللہ! تشمہیں ووی ان یا دہے کہ جب رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے تم ہے دریا ہنت فر مایا تھا کہ کیا تم علی (رضی اللہ تعالی عنه ) کودوست رکھتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا کہ ہاں یارسول الله سلی الله شانی علیہ بلم۔ پھراس وقت حضور تی کریم سلی الله الله علیہ بلم نے تم سے فرمایا تھا کہ ایک دن تم اس سے ناحق لڑ و گے۔ حضرت زبیر رض الله تعالی عند نے جواب دیا ، ہال مجھ کو یاد آگیا مگر آپ نے میری روا نگی سے پہلے مجھ کو بیر بات یاد نه دلائی ور ندمیں مدینه طبیبہ سے رواند ند ہوتا اور اب میں آپ سے ہر گزنہیں لڑول گا۔

جنگ جمل

حضوت زبير رض الله تعالى عند

ایک شخص نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عدے عرض کیا کہ زبیر بن العوام (رضی اللہ تعالی عنہ ) کا قاتل آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے فرمایا، اسے اجازت وے دو لیکن ساتھ ہی جہنم کی بشارت بھی دے دو۔ اس کے بعد جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس حضرت زبیر رہنی اللہ تعالیٰ عد کی تلوار بھی آپ نے دیکھی تو آتھموں میں آنسوآ گئے اور فرمایاءا سے ظالم! بیدہ نلوارہے جس نے ایک مدت تک رسول کریم ملی اللہ تناما مایہ بلم کی محافظت کی ہے اس طرح کی با توں کی عمرو بن الجرموز کو تطعی طور پرتو قع نہتھی وہ ایسا بے چین ہوا کہاس نے حضرت علی رہنی اللہ تعالی عند کی شان میں چند گستا خانه جملے كه كرايينے پيا بيل ثلوار ماركرخودشى كرلى اورجہنم واصل ہو كيا۔

اس کے بعد حفرت زبیر بن العوام نے رضی الله تعالی عنداس جنگ سے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے اپنے صاحبز اوے حفرت عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے الیسی بات یاد ولائی ہے کہ لڑائی کا سارا جوش شھنڈا ہوگیا ہے، بے شک ہم حق پرنہیں ہیں،اب میں اس جنگ میں شرکت نہ کرونگا۔ یہی بات حصرت زبیرین العوام رضی اللہ تعالیٰ عذنے سیّدہ عا کشہ یض اللہ نعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا ، اے ابومجمہ (رض اللہ نعالی عنہ)! آپ کا زخم بہت شدید ہے آپ فوراً بھر ہ میں تشریف لے جاکیں چنانچے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عد گھوڑے پر سوار جوکر بھرہ کی طرف تشریف لے گئے۔ بھر جمیس پینچنے ہی زخم کےصدمہ سے بے ہوش ہو گئے اور پھران کا انتقال ہو گیاان کوبصرہ بیں ہی ڈن کر دیا تھا۔ زبردست جنگ

**میدان جنگ** سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جاتے ہوئے ویکھا تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ نعالی عند کا مقابلیہ ند کروں گا اس خیال ہے لشکر ہے الگ ہوکر ایک طرف کھڑے ہوگئے اور سوچ میں

پڑگئے،مروان بن عکم نے ان کواس طرح کھڑے ہوئے دیکھا توسیجھ گیا کہ پیڑائی میں حضہ نہیں لینا چاہیے۔ چنانچی مروان بن عکم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسا تیر تاک کر مارا جو کہ زہر میں بھچا ہوا تھا یہ تیران کے یاؤں میں لگا ، یا گھنے میں لگا ، ز ہرنے فوری طور براثر کیااور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنشہ ہید ہوگئے ۔ آیک روایت میں آتا ہے کہ زہرآ لود تیر کا زخم اس قندر گہرا تھا کہ خون رُ کتانٹییں تھا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل حصرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے میدد یکھا تو حضرت طلحہ

حضرت طلحه رضى الله تعالى عنه

ا کرام کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی کوس تک چلتے ہوئے رُخصت کیا۔ دوسری منزل تک امام حسن رض الله تعالى عنه كانتجانے آئے ۔اُم ّ المومنین سیّدہ عا مُشرصد یقد رض اللہ تعالی عنہانے بوقت و جھتی لوگوں سےفر مایا کہ جمارے ماہین کشکش محض غلط بھی کا نتیجےتھی ورندمیر ہےاورعلی (منی اللہ تعالی عنہ ) کے درمیان پہلے کوئی جھگڑا نہ تھا۔حضرت علی منی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح کے الفاظ کا اعادہ فرمایا اورا شاد فرمایا کہ بیحضور سرویے کا نئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی حرم محترم اور جماری ماں ہیں (اُمّ المؤمنين ہیں) ان کی تعظیم وتو قیر کرنا ضروری ہے۔اُممّ المؤمنین سیّدہ عا ئشەصدیقة دخی الله تعالیٰ عنها بمبلے مکہ مرمه کئیں اور فری المحبر کے مہیبینہ کی آمد تک وہاں پر قیام فرمایا پھر حج کی ادائیگی کے بعد مدین طیبہ تشریف لے گئیں۔

ا یک مرتبہ اہل جمل نے اس قدرز بروست تملہ کیا کہ حضرت علی منی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کی پسیائی دیکھیر کہا کہ جب تک اونٹ نہ بٹھایا جائے گامسلمانوں کی خون ریزی بند نہ ہوگی۔ چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ پھراہیے لشکر کو آگے بڑھایا اور بھریور جملہ کیا، حملہ کے دَوران ایک شخص نے موقع پاکر پیھیے ہے جاکر اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری اور اونٹ بلبلا کر پیچے بیٹھ گیا اونٹ کے گرتے ہی اہل جمل منتشر ہو گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئ۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدے کلشکر نے فوری طور پر اونٹ کا محاصرہ کرلیا،حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے قمعہ بن ابو مکر رض اللہ تعالیٰ عنہ کو جوآ پ کے ساتھ تھے ان کو تھم دیا کہ جا کراپٹی ہمشیرہ کی حفاظت کرواورکوکسی قتم کی تکلیف نه پینیخیه پائے۔ چنانچیژهه بن ابو بکر، حضرت قعقاع بن عمرواور ممارین پاسررضی الله تعالی عنهم جلدی سے پینچے اور کجاوہ کی رسیاں کاٹ کر کجاوہ کو اٹھا کر لاشوں کے درمیان سے الگ لے جاکر رکھ دیا اور بردہ کیلئے اس پر چا دریں تان دیں۔حضرت علی منی اللہ تعالیٰ عنہ خوواُ تم المؤسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور خیریت دریا ہنت کی دونوں طرف سے تبادلہ خیال ہوا۔صلح کے معاملات پر بات چیت ہوئی،معذرت کے اظہار کئے گئے اس کے بعداُم الهومثین سيّده عا كنشەصدىقنەرىنى اللەتغاڭ عنها كورۇ سابھىرە كى جالىس عورتول اورمجمە بن ابويكر رضى اللەتغاڭ عنەكے بىمراە بھىر و سےنمہايت اعزاز و

دارالخلافه كوفه حصرت علی <sub>ت</sub>نی الله نبالی عدنے چند دن تک بصرہ میں ہی قیام فرمایا اور پ*ھر کوف*ہ کا رُخ کیا کوفہ میں پیچنج کرایک میدان میں قیام فرمایا لوگوں نے بردی محبت کا مظاہرہ کیا اور آپ کو عالی شان محل میں تشہرانے کا اہتمام کیا تکر آپ نے اٹکار فرمادیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔میرے لئے میدان ہی کافی ہے چٹانچہ اس کے بعد آپ نے کوفیکو دارالخلافہ بنانے کا اعلان فرمایا۔ مدینه منورہ کی بجائے کوفہ میں ہی تمام امور خلافت انجام دینا شروع کئے ۔ کوفہ میں قیام کے بعدآپ نےملکت کے انتظام وانصرام کی طرف توجہ فرمائی۔انتظامی امور کی بہتری کی خاطر آپ نے مختلف علاقوں اور صوبوں میں لوگوں کی تقرریاں وتبدیلیاں فرما نئیں۔ چنانچہ اصفہان برمحمد بن سلیم، بھرہ ہر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سبخان ہر ربعی بن کاس ، کگر پر قدامہ بن محجلان ازدی، مدائن پر پزید بن قیس اور تمام خراسان پر خلید بن کاس کو مامور کرکے روانہ کیا۔ ای طرح جزیره موصل اورشام کے متصله علاقوں پراشتر محفی کی تعیناتی فرمائی۔ اور نہ ہی گئی فتنہ وفساد میں حصہ لیس گے، جس سے کہ امن وامان کی صورتحال متاثر ہو۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بہت معا لمرقیم اور دوراند کیش تھے اس لئے انہوں نے موقع کی نزا کت محسوں کرتے ہوئے اہل خرتبہ پر مزید دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور دواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کواپنے قابو ہیں رکھا۔ چنگ جمل کے خاتمہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنالیا تو حضرت امیر معاویہ بنی اللہ تعالی عنہ کواس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عذا پنی قوت مجتمع کر کے ضرور ہمارے او پر جملہ کریں گے اور چونکہ مصری حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خداد صلاحیتوں کی بناء پر خوب مقبول ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نامزد کردہ ہیں اس لئے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف چڑھائی کریں گے تو وہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور بہتھم ویں گے کہ دہ مصرے تملہ آور ہوں اس طرح آگر دواطراف سے شام پر جملہ ہوا تو مقابلہ کرنا مشکل ہوجائے گا اس لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مصر کی طرف سے خطرہ کو دور کرنا مناسب سمجھا اور حکمت علی کے تحت حضرت قیس بن سعد

نظادہ شہید ہوگئے ہیں۔لبذا آپ کوقصاص کےمطالبہ پرمیری حمایت کرنی جاہئے۔حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے حضرت علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حد کی شہادت کی سمازش میں ہرگز شامل نہ تھے اور ب جب کہ لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرلی اور وہ خلیفہ مقرر ہوگئے ہیں تو پھر آپ کو بھی ان کا مقابلہ اور

اس جوانی خط سے حصرت امیر معاویہ رض الله تعالی عدکو مالیوی جوئی اور انہوں نے آخری حربے کے طور براب ایک دھمکی آمیز خط

فلافت کا منصب سنجالنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے مصر کی امارت حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند کے سپر دکی تھی اور انہوں نے اپنی حکمت علمی سے کام لے کر تقریباً تمام اہلِ مصر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کی خلافت پر راضی کر کے ان سے آپ کی بیعت لے کہ تھی۔ البتہ قصید خربتہ کے لوگوں نے اس بارے میں تامل کیا اور کہا کہ جب تک صورت حال واضح نہیں ہوجاتی اس وقت تک ہم سے بیعت کیلئے اِصرار نہ کیا جائے مگر ہے کہ ہم والی مصر کی اطاعت میں کوئی کوتا ہی نہ کریں گے

مصر کی امارت

مخالفت نبيس كرني حاية\_

ان کولکھا ان کا جواب حضرت قیس بن سعدرض اللہ تعالی عدنے بھی نہایت سخت دیا اور تحریر فرمایا کہ بین تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالی نے چاہا تو (جلدہی) خودتمہاری اپنی جان کے لا لے پڑجا کمیٹیکے۔اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عن کہ کسی طرح مصر پر پوری قوت سے حملہ آور ہوکر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے خطرہ کوختم کردیا جائے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنا آسان ہوجائے گا۔ گریہ کام خطرے سے خالی نہ تھا کیوں کہ اگر مصرکی لڑائی

طوالت پکڑ جاتی ہے تو پھر حضرت علی رض اللہ تعالی عد کا مقابلہ کرنا مشکل ہوجا تا اور ملک شام پر حضرت علی رض اللہ تعالی عد آسانی ہے قبضہ کر لیلتے اس لئے حضرت امیر معاویہ رہنی اللہ تعالی عد نے حملہ تو نہ کیا لیکن حکمت عملی الیسی اختیار کی کہ اپنا و ہاؤ ہرقرار رکھا،

دوسری طرف حضرت قیس بن سعدرض الله تعالی حدار الی کونالنا جاہتے تقے اوراس انتظار میں تھے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کی طرف

ہے پیش قدی ہوتو وہ فوری طور پرمصر کی طرف سے شام پر چڑھائی کریں۔

اسی اثناء میں حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عدنے ایک حکم نامہ حضرت قیس بن سعد رض اللہ تعالیٰ عد کو بھیجا جس میں لکھا تھا کہ مصر میں خربتہ والوں نے سکوت اختیار کر رکھا ہے اور انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی اس لئے ان کو خاموش نہ رہنے دیا جائے

صلح کی کوشش حالات وواقعات ایک جنگ کا پیش خیمہ بن رہے تھے،فتنہ پردازلوگوں کی جالوں کے باعث مسلمانوں کے مابین ایک زبردست خون ریزی کے آثار پیدا ہور ہے تتھے۔حضرت علی منی اللہ تعالیٰ عنہ کوصور تحال کی نزا کت کا بخو بی ادراک تھا آپ ریھی جانتے تتھے کہ حضرت امیر معاوید رضی الله تعالی عد کسی بھی طرح ان کا کہا نه ما نیس کے اور نه بی خلافت کوتشلیم کرنے کیلئے تیار ہوں گے گراس کے باوجود آپ نے ایک مرتبہ پھر حضرت امیر معاویہ دخی اللہ تعالی عند کو صلح اور بیعت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے حضرت جربر بن عبدالله رض الله تعالى عنه كوان كى طرف بهيجا \_حضرت جربر رض الله تعالى عنه جب وبإل بير بينيح تو حضرت امير معاوييه یض اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سجا ہوا تھا شام کے معزز بین اور رؤساء وہاں پر موجود تھے۔ تاریخ کے صفحات میں رقم ہے کہ حضرت علی بنی اللہ تنابی مندکا خط حضرت امیر معاویہ بنی اللہ تنابی مدنے پہلے تو خود بغور پڑھا اور پھر بلند آ واز سے حاضرین کے سامنے پڑھا خطیں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور نعت پاک کے بعد تحریر تھا کہ تم اورتمہارے تالع حیتے بھی مسلمان ہیں ان تمام پر میری بیت کرنا لازم ہے کیونکہ مہاجرین وانصار نے اتفاق عام سے مجھے خلیفہ منتخب کیا ہے۔ابو بکر وعمر اورعثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہی لوگوں نے منتخب کیا تھا، اس لئے اس بیعت کے بعد جو شخص مرکشی اوراعتراض کرے گا اسے زبردتی میری اطاعت بر مجبور کیا جائے گا، پس تم مہاجرین وافصار کی ابتاع کرو۔ یمی سب سے اچھا طریقہ ہے در نہ جنگ کیلئے تیار ہو جاؤتم نے عثان غنی دنی اللہ تعالیٰ عند کی شہادت کواییے مقصد کے حصول کا ڈیر بعیہ بنایا ہے۔ اگرتم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عدے قاتلوں سے انتقام لینے کیلیے سچا جوش رکھتے ہوتو پہلے میری إطاعت قبول کرو

## اس کے بعد ضابطہ کے مطابق اس مقدمہ کو پیش کرو میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اس کا فیصلہ کروںگا ورنہ جوطر یقیتم نے اختیار کیا ہے وہ سراسر دھوکہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھیجا گیا خط یقیناً حضرت امیر معاوید رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے قابل قبول نہ تھا اور اس کے مضمون سے ان کوکسی صورت اتفاق نہ تھا کیونکہ انہوں نے اپنی وانست میں اپنے قدم شام میں اس قدر مضبوط کر لئے تھے کہ وہ کسی بھی خطرے کو اہمیت وینے کیلئے تیار نہ ہوتے تھے۔ تقریباً بائیس برس سے شام کے والی چلے آرہے تھے اور

حضرت امیر معاویه رض الله تالی عنه کا جوابی خط

روزانہ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس طرح لوگوں کا جوش دن بدن کم ہوتا جائے گا اس لئے مناسب ہے کہ ان چیز وں کوبھی بھارلوگوں سےسامنے پیش کیا جائے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عندنے ان کی آ مدکو اپنے حق میں اچھا خیال کیا۔حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عندنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند سے ملا قات کی ،اس ملا قات کے تنیجہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عندنے ضلیفہ مظلوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور اس مطالبہ میں آپ حق پر ہیں۔ ان کی اس بات سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عندکے تسلی ہوئی مگرانہوں نے احتیاط کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہ چھوڑ ااور کھمل طور پران پر بھروسہ نہ کیا پھر جنب انہیں کا مل یقین ہوگیا کہ بیران کے طرفدار ہیں تو انہوں نے اپنا خصوصی مشیر و وزیر بنالیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گئی ہوئی اُنگلیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آ لوقم بیض اور حضرت نا کلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گئی ہوئی اُنگلیاں حصرت امیر معاوبیرخی اللہ تعالی عدنے حصرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو پہند فر مایا ، اس طرح ان چیز وں کے و یکھنے سے لوگوں کا روز روز کا رونا بند ہو گیا۔حضرت امیر معاوبیرضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عد کو

ایوں معلوم ہونا ہے کہ جیسے ان سب نے آپس میں سازش کرلی ہے۔ آپ نے فرمایاتم اس سے بخو بی یہ بات سمجھ سکتے ہو کہ عثمان غنی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں پرمیرا کہاں تک اختیار ہے۔اس کے بعد حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کے ہاتھ ایک خط

پھر حضرت امیر معاوبیہ بنی اللہ تعالیٰ عند کو ککھا کہ وہ اس معاملہ میں ناحق ضد شدکریں کیونکہ حضرت عثمان غنی رض اللہ تعالیٰ عنہ کے قل میں مئیں ہرگز شر کیک سازش نہیں ہوں۔اس کے علاوہ آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی ایک پیغام جیجا کہ

آن پینچا ہے۔ دربارخلافت میں عرض کی کہ اگر حضرت عثان غنی رضی اللہ اتعالیٰ حدے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تو ہم سب اور تمام اہل شام برضا و رغبت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کیلئے تیار ہیں کیونکہ فضل و کمال کے اعتبار سے یقیینا آپ ہی خلافت کے سچھ حقدار ہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدنے اگلے روزضج کے وقت جواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنا نچہ جناب ابو مسلم اگلے دن حاضر ہوئے تو دہاں پرتقریباً دس ہزار سلح افراد چھ تھے ان تمام نے جب ابو مسلم کود یکھا تو بڑے تئا ہر کے ساتھ با واز بلند کہا کہ ہم سب عثمان (رضی اللہ تعالیٰ عد) کے قاتل ہیں۔ یہ دکھ کر جناب ابو مسلم حیران ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدسے کہا کہ

دُنیا کیطلب چی*وڈ کرحق کی حمایت کر*و۔

عباس رضی الله تعالی عند بصره سے ایک فشکر کی قبادت کرتے ہوئے رواند ہو پچے تھے اور حضرت علی رض الله تعالی عندنے کوفد میں حضرت ابومسعود انصاری رضی الله نعالی عدکواینا قائم مقام مقرر فرما کرمقام نخیله کی طرف پیش قند می کی اس مقام پرفوج کا جائزه لیا ای اثناء میں حضرت عبداللہ بن عباس رضیاللہ تعالی عنہ بھی بھر و سے لشکر کیر پہنچے گئے جس سے لشکر یوں میں جوش وخروش مزید بڑھ گیا۔ حصرت علی رض الله تعالی عند نے افواج کی تر تیب کرتے ہوئے جنگی حکمت عملی کے تحت حضرت زیاد بن حارث دخی اللہ تعالی عند کی قیادت میں آٹھ ہزار نوج کومقدمہ انجیش کےطور پر پیش قدی کرنے کا تھم دیا جبکہ ان کی کمک کےطور پرحصرت شریح بن ہانی رہی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں چار ہزار کالشکران کے پیچھے روانہ کیا۔اس کے بعد آپ نخیلہ سے مدائن کی طرف آئے اور مدائن میں حضرت مسعود ۔ ''قفنی رخی دندُ تعالیٰ عندُوعا مل مقرر کر کے حضرت معقل بن قیس کی قیادت میں نئین ہزار کالشکرروانہ کیا۔ جنگ صفین کا آغاز حضرت علی رضی املانعانی عند کی فوج رقد کے قریب دریا ہے فرات کوعبور کر کے جب شام کی سرحد میں واخل ہوئی تو حضرت امیر معاویہ بنی انڈ ننالی عنہ نے ان کے روکنے کا بورا بوراا نظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ چنانچیان کی طرف سے ابوالدعورسلی نے مقدمة لکیش کو آ گے بڑھنے سے روکا ، دونو لشکرآ منے سامنے پڑاؤڈا لے رہے ، صبح سے شام تک دونوں جانب خاموثی رہی بھی طرف سے بھی لڑائی کا آغاز نہ ہوا مگر جب شام ہوئی تو ابوالدعورسلمی نے اچا نک حملہ کردیا ۔فریقین کے مابین تھوڑی دیر تک لڑائی ہوتی رہی پھر دونوں طرف کی فوجیس اینے اپنے مقام پر واپس چلی کئیں۔ا گلے روزصبح کے وقت ابوالدعوراپے لشکر ہے نکل کرمیدانِ جنگ میاں آیا اور مبارز طلب کی۔ادھرسے ہاشم بن عتبہ نے نکل کرمقابلہ کیا، دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا مگر دونوں میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہوا، بالآخر دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوکرایینے اپنے لشکر کی طرف واپس ہوئے۔ ای اثناء میں حضرت علی رض الله تعالی عنه نے اشتر شخعی کی قیادت میں ایک لشکر کو روانہ کردیا ہوا تھا اور پیلشکر عین اسی وقت کمک کے طور پر آن پینچا، اشترنے چہنچتے ہی اپنے لشکر کو حملہ کرنے کا تھم دے دیا اس پر دونوں فوجوں کے مابین شام تک خونی معرکہ ہوتا رہا۔ ابوالدعور نے دیکھا کہ اب مقابلہ کرنا نہایت مشکل ہے تو رات کی تاریکی میں جب لڑائی بند ہو چکی تھی اپنی فوج کو ہٹالیا اور فوری طور پر ساری صورتحال کی إطلاع حصرت امیر معاویه رض الله تعالی عد کو پہنچائی انہوں نے مقابلے کیلیے صفین کے میدان کا انتخاب کیااور پیش قدمی کرتے ہوئے اس میدان میں مناسب مقامات پراپیے موریے جمادیے۔

مصالحت کی کوششوں کونا کام ہوتا د کیچے کرحضرت علی رضی اللہ تعاتی عنہ نے جنگ کی مجر پور تیاریاں شروع کر دیں حضرت عبداللہ بن

جنگ کی تیاریاں

اسی دَوران حضرت علی رضی الله تعالی عدیمی و ہاں رہیجنج گئے آپ کوخبر دی گئی کدامیر معاوید رضی الله تعالی عندا پی فوج کے ساتھ قریب ہی

پانی پر تبضه

اگرچ ہمیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ آپ کونسیحت کریں مگر ہمیں اس بات کی ضرور کوشش کرنی چاہئے کہ مسلمانوں کے درمیان

صلح کی ایک اور کوشش

نااتفاقی ختم ہواور ان کے مابین اتفاق پیدا ہو۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ نتالی عنہ کے فضائل بیان کرنا

چونکدلزائی عارضی طور پر بند ہوچکی تھی اس دوران حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ لڑائی چھوڑنے سے قبل اتمام حجت کیلئے ایک مرتبه پھرسلے کی کوشش کی اور اس مقصد کیلئے بشیر بن عمرو بن قصن انصاری، حضرت زید بن قیس، حضرت عدی بن حاتم ، حضرت زیاد بن حفصہ اور حضرت شیش بن ربعی رضی اللہ تعالی عنم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیاس بھیجا۔ ں پروفد جب حضرت امیر معاویہ بنی اللہ تعالیٰ عذکے باس پہنچا تو سب سے پہلے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عذنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثناء کے بعد حصرت امیر معاویہ دنبی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرلیں کیونکہ آپ کے بیعت کر لینے ہے مسلمانوں کے مابین انقاق پیدا ہوجائے گا ادر سوائے آپ کے ادرآپ کے دوستوں کے اور کوئی بھی بیعت سے اٹکاری نہ ہے کیکن اگر آپ نے مخالفت ہی برقرار رکھی تو پھر ہوسکتا ہے کہ ولیبی ہی صورت پیش آئے جواصحاب جمل کوپٹیں آئی تھی حضرت امیر معاویہ دخی اشتال منے آگی بات کا نتنے ہوئے فوراً جواب دیا کہا ہے عدی (رمنی اللہ تعالٰ منہ)! تم صلح کرانے کیلئے آئے ہو یا لڑانے کیلئے؟ تم مجھےاصحاب جمل کا واقعہ یاد دلاکرلژائی ہے ڈرانا چاہتے ہو کیاتنہبیں علم نہیں کہ میں حرب کا بوتا ہوں اور لڑائی میں بالکل خوف نہیں کھا تا مجھے علم ہے کہتم بھی عثان غنی (رضی اللہ نعالی عنہ) کے قاتلوں میں سے جو الله تعالی تهمین بھی قبل کرائے گاءاس تلخ کلامی کود کیھتے ہوئے بزیدین قیس نے مداخلت کی اور کہا کہ ہم لوگ سفیرین کرآئے ہیں اور

میں سکح کی کوشش بھی نا کام ہوگئی۔

جهڑپوں کا آغاز

قتل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نعائی عدنے فرمایا، انہوں نے قتل تو نہیں کیا مگر قاتلینِ عثمان کو پناہ ضرور دی ہے کی فوج کو ہوئی تو ہزاروں سیابی علوی فوج سے فکل کرا کیلے طرف کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عثان فن کے قاتل ہیں۔ بیصورتحال د کیچیر حضرت ابوالدرداءاور حضرت ابوامامه با بلی رشی الله بقالی نبه خاموثی سے لئنگر چھوڑ کرساحلی علاقه کی طرف نکل گئے اور

جنگ روک دی اورکشت وخون سے پر ہیز کیا۔اس طرح ایک مرتبہ پھر جنگ التواء میں پڑگئی۔ ایک اور مصالحانه کوشش ینچے۔ چنا مجداس عارضی التواء کوغنیمت مجھتے ہوئے حضرت ابوالدرداءاور حضرت ابوامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس موقع سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے مصالحانہ کوشش کی اور حضرت امیر معاویہ دنی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اوران سے بات چیت کرتے ہوئے حضرت ابوالدر داء رشی اللہ تعالٰ عنہ نے فر مایا ،آ ہے علی رشی اللہ تعالٰ عنہ سے لڑتے ہیں ، کیا وہ آ پ سے زیادہ امامت کے

کیکن بھی باری باری سے دیگرسپدسالاروں کو بھی کمان دے دیا کرتے۔ کی دِنوں تک ای طرح جنگ کا میدان گرم رہا۔ جمادی الآخر کے بعد جب ماہِ رَجب المرجب کی آمد ہوئی تو اس مینینے کی حرمت کے خیال سے ددنوں طرف کے فریقین نے بمہت سے محابہ کرام دخی اللہ تعانی عنم اس صورت ِ حال ہے خاصے پریشان تقے مسلمانوں کی آپس میں خون ریزی ہے فکر مند تقے اور جاہتے تھے کہ کسی طرح فریقین کے مابین صلح ہوجائے اور مسلمانوں کی قوت آپس میں لڑ کر کمزور نہ ہوجائے کہ جس کا فائدہ اغیار کو

صلح کی کوششوں میں نا کا می کے بعد حالات تیزی ہے ایک بھر پور جنگ کی طرف جارہے تھے شروع شروع میں معمولی جھڑ یوں کا آغازاس طرح ہے ہوا کہ دونوں جانب ہے میچ وشام دومرتبہ تھوڑی تھوڑی فوج میدانِ جنگ میں آتی اور آپس میں لڑنے کے بعد جو 🕏 جاتے واپس اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف چلے جاتے۔حصرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں رکھی تھی

حقد ار نہیں ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ویا کہ میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون ناحق کیلئے لرُّ تا ہوں ۔حضرت ابوالدرداء رض اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آ ہے سجھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے

اگروہ ان کومیرے حوالے کردیں تومیں سب سے پہلے ان کی بیعت کرنے کیلئے تیار ہوں۔اس طرح کی مصالحاتہ گفتگو کرنے کے بعد حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو امامہ باہلی رض اللہ تعالیٰ عنم نے حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ہیں حاضر ہوکر حضرت امیرمعا و بیدینی الله تعالی عند کے ساتھ ہونے والی مصالحانہ گفتگو ہے آگاہ کیا۔اس مصالحانہ کوشش کی خبر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ

بنی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے ۔حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑھ ہز ھے کر شجاعت و دلیری کے جوہر

دکھار ہے تھے۔ساری رات اڑائی ہوتی رہی حتی کہ صبح کاسورج طلوع ہوا مگر لڑائی ختم ہونے کے کوئی آ ثار دکھائی نددیتے تھے۔

ر جیپ اورمحرم الحرام کے مہینے جب ختم ہو گئے اورصفرالمظفر کےمہینہ کا آغاز ہوا تو ایک مرتبہ پھرخونریز لڑائیوں کا آغاز ہوگیا، دونوں اطراف سے ہزاروں لوگ مارے گئے ۔بہت ہے جیدصحابہ رہنی اللہ تعالی عنم بھی لڑائی میں کام آئے۔ایک دن مبح ہے شام

خونریز معرکے

انجام تک پہنچانے کیلئے اُبھارا۔ تمام فوج فیصلہ کن جنگ کیلئے دشمن پر جھیٹ پڑی اور پھر ہر طرف قال شروع ہوگیا، شامی فوج اس تا بزنو ژحیلے کی تاب نہ لا تکی اوران کی کئی صفیں پہپائی اختیار کرنے پرمجبور ہوئیں \_حضرت علی رضی اللہ خانی منہ کا جوثل د کیھنے والا تھا آپ اس قوت سے خالفین پر چھارہے تھے کہ آپ کے سامنے کسی کے یا وُل نہیں تکتے تھے، آپ دشمن کی صفول کو چیرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رض اللہ تعالی عنه تک جا پینچے اور انہیں دعوت مبارزت دیتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، اےمعاویہ (بٹی اللہ تعالیٰ عنہ)! مسلمانوں کا خون گرانے ہے کوئی فائدہ نہیں ،آؤ ہمتم آپس میں مقابلہ کرکےا پیخ جھکڑوں کا فیصلہ كرليس بم ميں سے جوكامياب بوجائے گاوہى خليفه بوگا۔ ح**ضرت علی** بنی الله تعالی عند کی اس دعوت مبارزت کوس کرحصرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه نے حصرت امیر معا و پیرضی الله تعالی عند ہے فرمایا کہ بات تو انصاف کی ہے آ پکومقا بلہ کیلئے لکانا جا ہے۔حصرت امیر معاویہ بنی اہدُتنائیء نے فرمایا، کیا خوب انصاف ہے۔ اس فیصلہ کوتم اپنے لئے کیوں نہیں پیند کرتے تم جانتے ہو کہ جو کوئی بھی ان کے مقابلہ بیں جاتا ہے پھر زندہ نہیں رہتا۔ حضرت عمر و بن العاص رض الله تعالى عنه نے فرما یا ، جو بھی ہو مقا<u>لبے کیلیئے</u> تو لکلنا ہی چ<u>اہئے</u> -حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند نے جواب دیا، شایدتم مجھاس کئے مقابلے پر چیج ہو کہ میں ماراجاؤں اور میرے بعدتم ملک شام پر قبضہ کرکے بیٹیرجاؤ۔ چىپ حصرت امىر معاور يرضى الله تعالى عدكسى طرح بھى حصرت على رض الله تعالى عند كے مقابلے بر جائے كيليج راضى نه ہوئے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ نعائی عدخود مقابلے کیلئے لگلے۔ کافی دمرِ تک دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا رہا ۔ دورانِ مقابلہ حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ نے ایسا بھر پور وار کیا کہ اس سے کسی صورت بچاؤ ممکن شرتھا۔حضرت عمرو بن العاص مِنی اللہ تعالیٰ عنہ بدعوای کے عالم میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گھوڑے سے نینچے گر کر بر ہند ہوگئے ۔حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو بر ہندحالت میں و یکھا تو اُن پر مزید وار کرنا مناسب نہ سمجھا اور مند پھیمر کر واپس چلے گئے اور ان کو زندہ سلامت

اس طویل جنگ کو د کیھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عدنے اپنی فوج کے سامنے نہایت پُہ جوش خطاب کرتے ہوئے جنگ کو

دعوت مبارزت

## مصالحت سے انکار ان چند دِنوں کی لڑائی کے متیجے میں شامی افواج کے پیچاس ہزار سے زائد افراد مارے گئے، جب کہ حضرت علی منی اللہ تعالیٰ عنہ کے

میدان سے چھے ندہ وجب تک کہاس کا پوری طرح سے فیصلہ ندہ وجائے۔

جنگ بندی

لشکر کے تقریباً پچیس ہزارافراد جنگ میں کام آئے ،اس صورت حال کود کچیر کرحفرت امیر معاویہ پننی اللہ تعالی عداور حفرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا ادراک کرتے ہوئے یہ یقین کرلیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ویناکسی بھی صورت

ممکن نہیں ہےان کے حمایتی قبائل کے سرکردہ لوگ بھی اس لئے ہمت ہار بیٹھے تھے کہان کے بہت ہے جوان مارے گئے تھےاور

اب ایک بھر پور جنگ شروع ہو چکی تھی ، دونو ل طرف کی فوجیں خون ریزی کرنے میں مصروف تھیں ، صبح ہے شام تک اور شام ہے صبح تک اس قدرشدید جنگ رہی کہ لاشوں کے ڈھیرلگ گئے ، مبح کے وقت زخیوں اور لاشوں کو آشانے کیلئے جنگ کورو کنا پڑا، سارادن زخمیوں اور لاشوں کوا ٹھاتے ہوئے گز رگیا۔حضرت علی دخی اند نعالیٰ عنہ نے اپنے حمایتیوں کے سامنے نہایت پُر جوش تقریم كرتے ہوئے فرمايا، اے جان شارو! ہم نے اس حد تك كاميا بي حاصل كر لى ہے كد إن شاء الله تعالى كل تك اس كا فيصله ہوجائیگا۔ اس لئے آج تھوڑا سا آرام کر لیننے کے بعد اپنے دشن کو آخری شکست دینے کیلئے تیار ہوجاؤ اور اُس وقت تک

حضرت علی رض الله تعالی عدنے خون ریز جنگ کے آغاز سے پہلے اور دورانِ جنگ کئی مرتبہ مصالحت کی مجر پورکوششیں کی تھیں

ح**صرت علی** بنی اللہ تعالیٰ عند کی طرف سے مصالحت کرنے سے اٹکار کا مطلب بالکل واضح تھا کہ اب ضرور دونوں فریقین کے درمیان فیملہ کن جنگ ہوگی اس فیملہ کن جنگ کے نقصا نات کا حضرت امیر معاویداور حضرت عمرو بن العاص رض اللہ تعالی عنم نے پہلے سے

جنگی چال

حضرت علی رضی دلٹر تعالیٰ عنہ کے لشکر یوں نے جب قرآن تکیم کو نیزوں پر بلند دیکھا تو وہ لڑنے سے رُک گئے ۔حضرت عبداللہ بن عباس بنی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامیوں کی بیچر کت د کھیر کرفر ہایا کہ اب تک تو لڑائی تھی مگراپ فریب شروع ہوگیا۔اشترنخی نے شامیوں کی حیال کی کوئی برواہ نہ کی اورا ہینے ساتھیوں کو سمجھایا کہ بیردشن کی جنگی حیال ہے اور جوش دلا کر بھر پورحملہ کر کےخون ریز می میں مصروف ہوگئے ۔حضرت علی رشی الله تعالیٰ عدنے لوگول کو سمجھا یا کہ قر آن تکیم کا بلند کر نامحض دھو کہ دہی ہے تم لوگ اس فریب میں نہ آؤ بہت جلدتم کوکامیابی حاصل ہونے والی ہے۔لشکری چونکہ مسلسل لڑائی ہے تنگ آ گئے متصاوراس لڑائی کو جو کہ مسلمانوں کے مابین ہور ہی تھی اسلام کیلیے نقصان وہ سجھتے تھے انہوں نے شامیوں کی اس درخواست کوغنیمت خیال کیا اور لزائی ہے ہاتھ تھی کھیا کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت یہی جاہتی تھی کہ جیسے بھی ہومسلمانوں کے درمیان معاملہ سلم سے حل ہوجائے۔ اشتر شخعی اینے ساتھیوں کے ہمراہ شامی فوج کی صفوں میں گھس کر نہایت بے برواہی کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھا۔ عبداللہ بن سبا کے حواریوں ہیں ہے سر کردہ لوگ حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاس جمع ہوگئے اورانہوں نے آپ کو مجبور کرنا شروع کیا کہاشتر کو داپس بلالیا جائے ان لوگوں نے حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرلیا اور تختی ہے مجبور کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کا علان کیا جائے اور اشتر کووا پس بلایا جائے ان لوگول نے اس حد تک گستا خی کی اور پہ کہاا گرآ پ اشتر کو واپس نہیں بلائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جوہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عد کے ساتھ کیا تھا۔ اس بگزتی ہوئیصور تحال کود کھیر حضرت علی دخی اللہ تعالی عدیے اشتر کے پاس فوری طور پرایک شخص روانہ کیا کہ بیہاں پرفتنہ کا درواز ہ کھل گیا ہے جس قدر جلد ہو سکے فوراً واپس چلے آؤ۔اشتر تخفی اس وفت نہایت کامیاب جنگ میں مصروف تھا۔اس لئے واپسی کا س كربر اصدمه والكرچونكة علم تفااس لئے والسى اختيارى اشتر كوالس جانے سے جنگ كالكمل طور برخاتمه وكيا۔

جنگ بندی

اشتر کی اولیسی اور جنگ بندی کے بعد حضرت اقعت بن قیس رض الله تعالی عنه نے حضرت علی رض الله تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! قرآن حکیم کولوگوں نے تھم مان لیا ہے اور جنگ بند ہوچکی ہے، اب اگر آپ اجازت مرحمت فرما نمیں

منصفوں کی تقریر

ہم الجمدے والناس تک تمام قرآن تحکیم کو مانے اور وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن تحکیم جن کامول کے کرنے کا تھم دے گااس کی پخیل کریں گے اور جن سے منع کرے گا اُن سے رُک جا کیں گے۔ دونوں منصف جن کی تقرری کی گئی ہے۔عبداللہ بن قیس (ابومویٰ

حضرت امیر معاویہ رض اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ﷺ بچکے تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عد کی خدمت میں حاضر ہوکر اقر ار نامہ لکھنے کی ورخواست کی چنانچیہ اقر ار نامہ کی تحریر کی گئی وونوں کے سرکروہ افراد کی

میراقرار نامیطی بن افی طالب (رشیانلەتدالىء د.)اورمعاويه بن افی سفیان (رشیانلەتدالىء د.) کے مامین علی بن افی طالب (رمنیانلەتدالى نے اہل عراق اور اُن تمام لوگوں کی طرف ہے جوان کے ساتھ ہیں ایک منصف مقرر کیا اور اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اہل شام اوران تمام لوگوں کی طرف سے جوان کے ساتھ میں ایک منصف مقرر کیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس سے تھم کومنصف قرار دے کراس بات کا عبد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اور کتاب اللہ سے تھم کے سواد وسرے کو قتل نہ دیں گے۔

اقترار ننامه

موجودگی میں مندرجہ ذیل اقرار نامہ لکھا گیا:۔

كوفة ﷺ كرتقريباً باره بزارا فرادخارج موكرمقام ترورا كي طرف روانه مو گئے۔

اصرار کے ساتھ مجبور کیا تھا اورآپ کو چھکی بھی دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عندان کو بار بارسمجھاتے تھے اوران سے فر ماتے تھے کہ

دہ سرکر دہ لوگ شامل تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولڑ ائی ختم کرنے اور ما لک اشتر کو والپس بلانے کیلئے

خوارج کا فتنه

میری مرضی کے برخلاف تم لوگوں نے ہی تو لڑائی کو بند کروایا تھا اور سلح کو پہند کیا تھا اب تم لوگ ہی مصالحت کو ناپہند کرنے پر بصند ہوا وراس بارے میں مجھےقصور وارتضہراتے ہو۔ان لوگوں نے حصرت علی رہنی انڈیتانی عند کی کوئی بات نہ مانی اور آپ کی فوج سے

چیرمیپنے کی مدت مقرر کرنے کی کیا ضرورت بھی؟ حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عندنے فرمایا کداس عرصہ میں ممکن ہے کہ مسلمانوں کے مابین

اختلافات خود بخو دخم ہوجائے ، غرضيكه حضرت على رض الله تعالى عندان كوراضى كركے سب كوكوف ييس لے آئے۔

ح**صرت علی** رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیہ میں پہنچ کر ان لوگوں کوسمجھانے کی غرض سے حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جیمجا کیکن انہوں نے ان کی بات سننا بھی گوارا نہ کیا اوراس معاملہ میں ان کے ساتھ بحث مباحثہ پر اُٹر آئے ۔اس دوران حصرت علی

خوارج سے بات چیت

منصفوں کی روانگی

حارسواشخاص کے ساتھ مقام اوزج میں ہنچے۔

وہ حضرت علی رض اللہ نعالی عندکا خطائے برروز اند حضرت عبداللہ بن عباس رض اللہ نعالی عنہ کے گر دجع ہوتے اور ہرکوئی یو چھتا کہ خط میں

پیدا ہوتی تھی اور وہ باتیں عام ہوجاتی تھیں ۔حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ تعالی عداس صورت حال ہے خامصے پریشان ہوئے کیونکہ دہ بعض باتوں کوراز میں رکھنا جا ہتے تھے اور بیان کرنے میں تال کرتے توان کے اس روبیہ سے لوگ ان سے نالاں ہوتے

اشعری اور حضرت عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنهم سے الگ الگ ملاقات فر مائی ۔ ان کا مقصد سیٹھا کہ فیصلہ سے قبل دونوں حضرات کی رائے معلوم ہوجائے۔حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعانی عنہ نے گفتگو ہے بیا نداز ہ لگایا کیہ معاملہ ابھی پیچیدہ ہےاور دونوں کے ما بین اتحادرائے ممکن نہیں ہے۔ چنا نچانہوں نے اسی وقت پیش گوئی فرمادی کداس تحکیم کا متیحہ کوئی اچھانہیں ہوگا۔

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد کے ذریعے روزانہ خطوط ارسال کرنا شروع کردیئے۔حصرت علی رض اللہ تعالی عنہ کے بیخطوط حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بنی اللہ تعالیٰ عنہ کے تالع فرمان تقے اور اس قدر فرما نبرار تھے کہ ان میں ہے کوئی بھی ان سے بیرنہ لوچھتا کہ حضرت امیر معاویہ

مقام اوزج پرمقرره تاریخ کودونوں منصفوں کا اجلاس فیصلہ کی غرض سے طے ہونا قرار پایااوراس مقصد کیلیے حضرت علی بنی اشانال مد نے حصرت الدموی اشعری رض الله تعالی عدے ساتھ جارسوافراد کی جمعیت کوروانہ کیا،اس جمعیت کی قیادت حضرت شریح بن ہانی ینی الله تعالی عنه کے سپر د کی جب کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنہ کونماز ول کی امامت اور دیگر ندہجی معاملات کا تکمران مقرر کرکے روانہ کیا۔حضرت عبداللہ عمر،حضرت سعد بن انی وقاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رض اللہ تعالی عنم وغیرہ صحابۂ کرام جواپنے ورع وتقویٰ کے باعث مسلمانوں کی اس باہمی چیقلش اورخوزیزی سے الگ رہے تھے تحکیم کی خبرین کراس کا آخری فیصلہ معلوم کرنے کی غرض سے دومیۃ الجندل کی طرف روانہ ہوگئے۔ دوسری طرف سے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عدیمی

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جونہایت دورا ندلیش اور معالمہ فہم بزرگ تھے ، وہاں پر پینچتے ہی انہوں نے حضرت ابومویٰ

آتے تھے۔ دوسری طرف سے حضرت امیر معادبیہ رضی اللہ تعالیٰ عند بھی بذریعیہ قاصدروز انہ حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس خطوط اور پیغامات ارسال کرتے تھے۔حضرت امیر معاویہ رض اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط براہِ راست حضرت عمرو بن العاص بنی اللہ تعالیٰ عد کے نام آئے تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں ڈسپلن تھا اور وہ تمام حضرت عمرو بن العاص

بنی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط میں کیا لکھا ہے جبکہ اس کے برعکس حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حیار سواشخاص کو بھیجا ہوا تھا

کیا لکھا ہوا ہے۔بعض باتیں عام بتانے والی نہ ہوتی تھیں مگر لوگول کے بصند ہونے پر بتانا پڑ جاتی تھیں جس سے بڑی قباحت

اورسرعام نارانسکی کا إظهار کرتے۔

داغ دار کرویا ہے لیکن اس کے برنکس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عد کا لباس تقوی کی اور ہرطرح کے دھبول ہے محفوظ ہے۔

سمسی حتمی فیصلے پر کانچنے کی غرض سے دونوں حصرات نتہائی میں انتہے ہوئے ۔حصرت ابوموک اشعری رض اللہ تعالی عنہ کے مقالبے میں حصرت عمر و بن العاص رض اللہ تعالیٰ عنه زیادہ ہوشیار تھے۔ چنا نچیانہوں نے حصرت ابوموکی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عندکوا پنا ہم خیال بنانے

باهمى مشاورت

نتيجه خيز گفتگو غرضیکہ کا فی دیرتک دونوں حضرات کے ماہین تنہائی میں اس طرح گفتگو ہوتی رہی اور کوئی نتیجہ نہ لکلا جب گفتگو کا سلسلہ طویل ہو گیا توحصرت ابوموکیٰ اشعری دخی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا که میرا خیال بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ دخی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین مخالفت اور جنگ ہے تمام مسلمان فتنہ میں مبتلا ہورہے ہیں،مناسب بیہ ہے کہ ان دونوں کومعزول کردیا جائے کہ وہ جس کو جاہے منتخب کرے، حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پہند کیا۔ اس بات پر انفاق ہونے کے بعد دونوں حضرات اپنے اپنے نیموں کی طرف واپس چلے گئے تؤ حصرت عبداللہ بن عباس رض اللہ تنائی عنہ حصرت ابوموکیٰ اشعری مِنی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا ، اللہ کی قتم! مجھے اس بات کا یفتین ہے کہ عمرو بن العاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )نے آپ کو ضرور دھوکہ دیا ہوگا، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ دونوں کے مابین کسی رائے پر اتفاق ہوا ہے تو آپ ہرگز اس کا پہلے اعلان نیٹر مائیں وہ نہایت ہوشیار ہوسکتا ہے کہ آپ کے بیان کی مخالفت کردے۔حصرت ابومویٰ اشعری دخی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک الی رائے پر شفق ہوئے ہیں کہ جس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ا مگلے دن فیصلے کا اعلان کرنے کی غرض سے مسجد میں حضرت ایوموی اشعری اور حضرت عمروین العاص رضی اللہ تعالی منهم تشریف لائے

فیصلے کا اعلان

خارجیوں کی بفاوت

ا پیے منصوبے کے تحت خارجی دو دو حیار جار کی ٹولیوں میں نہروان کی طرف جانا شروع ہوئے، ان لوگوں نے خط لکھ کر بصره میں موجود خارجیوں کوبھی نہروان کی طرف بلایا۔خوارج کی ان تیار یوں اورعزائم کی خبر جب حضرت علی دخی اللہ تعالی عنکو ہوئی تو آپ نے ان کی طرف سے غافل رہنا مناسب نہ سمجھا اور اس سلسلہ میں ضروری انتظامات کرنا شروع کتے، خوارج نے نہروان میں جمع ہوکراین فوج طافت کومنگم انداز میں مضبوط کرلیا۔اس کےساتھ ہی انہوں نے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند اورآپ کے تابعین بر کفر کے فتوے لگانا شروع کردیئے جولوگ پر کہتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر ہیں ان کو بلا در پنج

کوفیہ میں پینچ کرحضرت عبداللہ بن عباس رضیاللہ تعالیٰ منہ نے حضرت علی رضیاللہ تعالیٰ عہدکوتمام حالات ووا قعات سے مکمل طور پرآ گاہ کہا۔ ا میرالمؤمنین سبّیدناعلی المرتضلی رض الله تعالی عنه نے بھی اوزج میں ہونے والے فیصلے کو ماننے سے اٹکار کر دیا اوراس بات کا عہد کیا کہ اب شام پر چڑھائی کرنا ضروری ہوگیا ہے۔ چنانچہاس مقصد کیلئے اہل کوفہ کواعناد میں لیا گیا۔خارجیوں کا گروہ جو کہ پہلے ہی

ك بعداقب كرواقوجم تمهارى مدوكر كے بين ورند جم تم سے الانے كيلے تيار بين -

ح**صرت علی** رضیاللہ تعالیٰ عدنے شام پرحملہ کی غرض ہے بھی اطراف وا کناف سے فوجی کشکر جمع کرنا شروع کردیتے ہوئے تھے۔ اس کیساتھ ہی آپ نے خوارج کوراہ راست پرلانے اورانکو سمجھانے کی غرض سے مناسب سمجھا کدا تکے ساتھ بات چیت کی جائے چنانچہ آپ نے خارجی سردار عبداللہ بن وہب کے باس ایک خط شہروان میں جھیجا جس میں تحریر کیا کہتم لوگ اہل شام سے جنگ کرنے کیلئے ہمارے پاس آ جاؤہم ای پہلے رائے پرشامیوں سے جنگ کرنے پر تیار ہیں، خار جی سردارنے حضرت علی کا خط ا پے ساتھیوں کوسنایا اور باہمی مشاورت کے بعداس کا جواب ککھا کہتم نے منصفین کی تقرری اللہ اوررسول کے تھم کےخلاف کی تھی اوراب تم شامیوں سے جنگ کاارادہ کررہے ہوتو یہ بھی تم اپنے نفس کی خواہش ہے کررہے ہواگرتم اپنے کا فرہونے کا اقر ارکرنے

**خوارج** کے اس جوابی خط سے حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ ان کو سمجھانا بے کار اور قائل کرنا ناممکن ہے۔ خارجیوں کواپنے حال پر چیوڑتے ہوئے حضرت علی بنی اند بعالی عنہ نے شام پر چڑھائی کی غرض سے تیاری کی حالت میں اپنی فوج کو بالكل تيار كرليا مگراى اثناء ميں ايك واقعه پيش آيا كه ايك صحافي حضرت عبدالله بن خباب رض الله تعالى عندان كى اہليہ اور ان کے ساتھیوں کوخوارج نے شہید کردیا۔اس بات کی خبر حصرت علی رض اللہ تعالیٰ عدکو ہو گی تو آپ نے سنجیدگ کے ساتھ خوارج کی

التوامين ركھاا ورنبر دان كى طرف پيش قىدى فرمائى \_

حضر**ت علی** بنی ادارتها کی عندنے نہروان کی طرف پیش قند می کرنااس لئے بھی ضروری خیال کیا کہ خارجیوں کی وجہ ہے اُمت مسلمہ میں یک نے فتنے کا آغاز ہوگیا تھا اوراس فتنہ کوفر و کرنالازی تھا، خارجیوں کاعقبیدہ تھا کہ دینی معاملات میں تھم مقرر کرناہی کفر ہے اور چرجس طریقتہ سے دونوں منصفوں نے اس کا فیصلہ کیا اس کے اعتبار سے وہ دونوں اوران کونتخب کرنے والے بھی کا قربیں اور جواس عقيده كوشليم نهكرتا جواس تقل كردينا جائز ب\_ حضرت على رض الله تهالى عد پیش قدى كرتے موع خوارج ك نزديك بى خيمدزن موكئة اوران كو پيغام بيجا كمتم ميں سے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں گفت کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دوتا کدان کو ہم قصاص بیں قبل کر دیں اور تنہیں تمہارے حال پر چھوڑ کرشامیوں کی طرف روانگی اختیار کریں اس دوران جب تک کہ ہم شام دالوں کے ساتھ جنگ سے فراغت حاصل کریں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ممبیں صراط متنقیم پر گامزن کردے۔اس کے ساتھ ہی حضرت علی رض اللہ تعالی عدنے کیے بعد دیگرے بہت سے بزرگ صحابة كرام رضى الله تعالى عنم كوخوارج كى طرف بيجاتا كدوه ان كوسجها ئيں اوران كوراو راست برلانے كيليے كوشش ان بزرگوں کی ناکامی پرخوارج کے ایک سردارعبداللہ بن الکواء کواپنے پاس بلایا اوراسے اوراس کے ساتھ آنے والے خارجیوں کو سجھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر مصفین کے مقرر کرنے میں خلطی ہوئی ہے تو اس کا اصلی سبب بھی تم لوگ ہی تھے اور اب جو پچھ بھی ہوچکا ہے اس کو بھول جاؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہوکر اہل شام ہے اڑنے کیلئے چلو۔ خار بی اپنے موقف پر بھند رہے اور سی بھی دلیل سے قائل نہ ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بے شک ہم لوگوں نے اللہ تعالی اوررسول (سلی اللہ تعالی علیہ رسلم) کی تھم عدولی کی ور کافر ہو گئے مگر ہم تو بہ کر کے پھر سے مسلمان ہو گئے ہیں۔اس لئے جب تک آپ بھی گناہ کا اعتراف کر کے توبہ نہ کریں گے كافرى رييس كے اور اس صورت ميں ہم آپ كى مخالفت برطرح سے كريس كے-حضرت على رضى الله تعالى عد في فرمايا ، یں الله تعالی پر ایمان لایا، الله تعالی کیلیے جرت کی، اس کی راہ میں جہاد کیا، میں کس لئے اپنے آپ کو کا فر کھوں۔ خوارج نے حضرت علی رض الله تعالی حد کی کوئی بھی بات سنفے ہے افکار کرد یا اور اپنے عقیدہ کوچھوڑنے کیلیے کسی بھی طرح تیار نہ ہوئے۔

نہروان کی طرف پیش قدمی

جنگِ نهروان

حضرت علی رض الله تعالی عند کے نشکر نے نہایت ولیری اور بہادری کے ساتھ خوارج کا مقابلہ کرکے ان کا قلعہ قمع کردیا تھا ب جنگ ختم ہو پچکی تھی میدانِ جنگ میں ہر طرف لاشیں بھری پڑی تھیں آپ نے خارجیوں کی لاشوں میں سے اس شخص کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا جس کے بارے میں حضرت نبی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیش گوئی فر مائی تھی۔ چنا نجھ ان تمام نشانیوں کیساتھ ایک لاش برآمد ہوئی تو فرمایا، الله اکبرالله کی تتم! رسول کریم صلی الله تعالی علیه دہلم نے بالکل وُرست فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت علی رض الله تعالی عندخوارج کی لاشوں کو دفن کے بغیر میدان جنگ سے واپس روانہ ہوگئے ۔خارجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد میدانِ جنگ میں ماری گئ تھی اوراب ان کی طرف ہے کسی قتم کی فوری مزاحت کا کوئی خطرہ باقی ندر ہاتھا۔ چونکہ آپ کا إراده پہلے ہی ملک شام پر چڑھائی کا تھااوراس کیلئے آپ نے تیاری بھی فرمائی تھی مگرخار جیوں کی وجہ سے اس مہم کو ملتوی کرنا پڑ گیا تھا۔ اب جنگ نہروان سے فراغت ہو چکی تھی اس لئے آپ نے ملک شام کی طرف پیش قدی کرنے کا تھم دیا تو حضرت اشعث بن قیس ینی الله تعالی سدنے کہا کہ فی الحال چند دن کیلئے شام کی مہم کو مزید ملتوی کردیں اور لشکر کو آرام کرنے کا موقع و پیجئے کیونکہ ہمارے ترکش خالی ہوگئے ہیں تکواروں کی دھاریں مڑگئی ہیں، نیزوں کے پھل خراب ہوگئے ہیں اس لئے دشمن پر **جبیبا ک**یراس سے قبل بیان کیا جاچکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قبیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہہ بن ابو بکر

مصر کی صورتحال

اطلاع حضرت امیرمعاوید بن الله تعال عدکوبھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اٹل خربتہ کے سرکردہ لیڈرمعاویہ بن خدتج کے ساتھ خط و کتابت کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی بیلوگ پہلے ہی محمہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے خفاشے اور ان کی مخالفت بر کمر بستہ تھے۔ حضرت امیرمعاوبیرض اللہ تعالی عند کی طرف سے حوصلہ افزائی ملنے کے بعد انہوں نے طما نبیت محسوس کی اوران سے امداد طلب کی۔ اس پر حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص کی کمان میں چھ ہزار فوج مصر کی طرف روانہ کی۔

**گھہ بن** ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواسپے مکمل تعاون کا یقین ولایا۔ان حالات کی

تاہم ہوئ مشکل ہے دو ہزار کی فوج تیار کر کے کنانہ بن بشیر کی کمان میں روانہ کی۔

گھہ بن البو بکر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے اس فوج کا مقابلہ کرنا انتہائی دُشوار تھا کیونکہ ان کے باس مناسب تعداد میں فوج نہ تھی

قبول كى اورحضرت على رضى الله نعالى عدر في الله العروكيلية عام معافى كاإعلان كردياء اس طرح بصره بين امن قائم موكيا-

اس طرح ابن حضری نے ایک زبردست جعیت اسمنی کرلی۔

بصره میں بغاوت

خیرخواہوں نے ان کوقل کرویا۔ ان کے قتل کے بعد حصرت علی رضی اللہ تعالی عدنے جاربیہ بن قدامہ کو اس مہم پر مامور کیا۔ چنانچہ وہ تیز رفتاری سے بھرہ پہنچے اور ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ ابن حضرمی اور اس کے ساتھیوں کو اپنے گھیرے میں لے کر

بھرہ کے حالات کی خبر کوف میں جب حضرت علی رض الله تعالى حد کولى تو آپ نے عین بن ضبعیہ کو ابن حضری کی سرکو بی کیلیے روانہ کیا۔

دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا جس میں کنا نہ بن بشیرشہید ہوگئے ان کے پکھساتھی بھی شہید ہوئے جب کہ پکھے نے میدانِ جنگ سے راہ فرار اختیار کی۔محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیٹجرسی تو ایک جمعیت کے ساتھ خود میدانِ جنگ کا رُخ کیا گران کےساتھ آنے والے ثابت قدم ندرہ سکےان پرشامیوں کا کچھالیا رُعب طاری ہوا کہ وہ بغیر جنگ کئے ان کاساتھ چھوڑ کر تتزیتر ہوگئے ۔انہوں نے اپنی جانیں بچانے کوتر جیجے دی۔مجمہ بن ابوبکر رضی اشد تعالیٰ عنہ بالکل تنہا رہ گئے اور ایک ویران کھنڈر میں پناہ لی۔شامیوں نے ان کو تلاش کرنا شروع کیا اوران کو جالیا۔ چمہ بن ابو بکر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوگر قباری دینے ہے اٹکار کیا اور ان کے ساتھ زبردست مقابلہ کیا بھرمقابلہ کے دوران ان کوزندہ گرفمار کرلیا گیا۔معاوید بن خدیج نے ان کونہایت بے رحی کے ساتھ قبل کر کے ایک مردہ گھوڑے کے پیٹ میں ڈال کرجلا دیا۔ان تمام واقعات کی خبر حضرت علی رضی املہ نتائی عنہ کو کینچی تو اس وفت تک مصر پرحضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالیٰ عنه کا قبضة مکمل جو چکا قفا اس پرحضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه نے کوفیہ والول کو جمع کرکے انہیں اکستی پر ملامت کیا گران پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چنا نچ آپ نے مجبوری کے عالم میں شام اور مصر کا خیال اپنے ول سے نکال دیا۔

حضرت امیرمعاد بدین الله تعالی عندکی مصرکی کامیا بی کے بعد مزید تو قعات وابستہ ہوئیں اور انہوں نے اپنی تؤجہ بھرہ کی طرف مرکوز کی بصرہ بیں بھی لوگوں کی ایک بڑی تغدا دحضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے ناراض تھی اور وہ حضرت غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص طلب کرنا جائز خیال کرتے تھے۔ان لوگول کی ہمدردیاں اورانگی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے حضرت امیر معاویہ درخی الله تعالی عنہ نے عبداللہ بن حضری کو بھرہ بھیجا۔عبداللہ بن حضرمی جب بھرہ پہنچے توان دِنوں حاکم بھرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعاتی عنہ یصرہ بیں موجود ندیتھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدے پاس آئے ہوئے تھے اس موقع کوفنیمت جانبتے ہوئے عبداللہ بن حصری نے ا پٹی کوششوں کو تیز کیا اور اس میں کا فی حد تک کامیا بی حاصل کرلی۔ قبیلہ بنوٹیم اور تقریباً تمام اہل بصرہ نے اس کی وعوت پر لبیک کہا

اهل فنارس کی بفاوت

كيلئة راوراست پرلايا كيا۔

بغاوت کا سلسله

کوئی امداد نہ پنچی جس کے باعث نعمان بن بشرنے عین التمر پر قبضہ کرلیا ،سفیان بن عوف کو چھر ہزار کی جمعیت کے ساتھ مدائن اور

دیگر علاقوں کی دن بدن بگرتی ہوئی صور تحال کا فائدہ اہل فارس نے بھی اُٹھایا اور انہوں نے بھی بغاوت کاعلم بلند کرکے اپنے حاکم سہیل بن حفیف کو فارس سے نکل جانے پرمجبور کر دیا۔ان لوگوں کی بغاوت کوفر و کرنے کیلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عدے تھم سے زیاد بن هصه کو بھیجا گیاان کے پینچنے کے بعداہل فارس کی سرکو بی کیلئے طاقت استعال کی گئی اوران کواطاعت تشلیم کرنے

حضرت امیر معاویه رض الله تعالی عند کی مخالفت حضرت علی رض الله تعالی عند کی حکومت کیلیئے بہت زیادہ نقصان وہ ثابت ہوئی، مختلف صوبوں اور علاقوں میں بغاوت کے پس بردہ حضرت امیر معاوییہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا کافی عمل دخل تھا۔ تاریخ کےصفحات میں رقم ہے کہ حصرت امیر معاویہ رض اللہ تعالی عنہ نے حصرت علی رض اللہ تعالی عنہ کے زیر قبضیہ علاقوں میں بدامنی پھیلانے اور آپ کو پریشان کرنے کی غرض سے مدینۂ منوؓ رہ ، طائف اور یمن وغیرہ سے بہت سے لوگوں کو مشق میں اکھٹا کرلیا پھرنعمان بن بشر کو د و ہزار کی جمعیت کے ساتھ عین التمر کی طرف بھیجا وہاں کے والی ما لک بن کعب تھے ان کوحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عد کی طرف سے

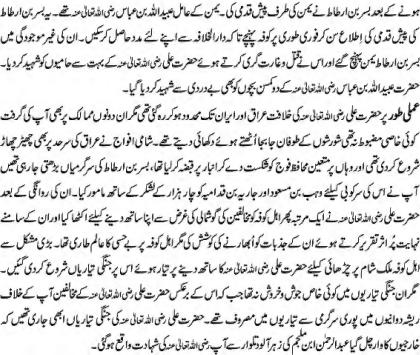

میمن و تخاز وغیرہ پر قبضہ کرنے اور وہاں کے لوگوں کواپٹی اطاعت پر مجبور کرنے کیلئے حضرت امیر معاوبیر منی اللہ تعالی عنہ نے بسرین ارطاط کو تین ہزار کی جعیت کے ساتھ تخاز بین کی طرف روانہ کیا۔ مکۂ مکرمداور مدینۂ معوَّرہ پر بغیر کسی مزاحمت کے

اس کا قبضہ ہوگیا یہاں کے باشندوں نے زبروتی حضرت امیر معاوید رضی اللہ تعالیٰ عند کیلئے بیعت لے لی گئی۔ یہاں سے کا میاب

يمن وحجاز وغيره

ح**صرت علی** بنی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کوشہبد کرنے کی غرض سے خارجیوں کے چند سرکردہ افراد نے سازش کی ۔ان خارجیوں کی حصرت علی

ینی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت عداوت تھی۔واقعہ نبروان کے بعد مکہ مکر مدمیں تین خار جی عبدالرحمٰن بملیجم ،مرادی برک بن عبداللہ تھی اور عمر و بن *بکر تنمی* استھے ہوکر ہم مشورہ ہوئے اور آپس میں می<u>ہ طے کیا</u> کہ جب تک تین اشخاص حضرت علی،حضرت عمر و بن العاص اور حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنبم اس دُنیا میں موجود ہیں مسلمان پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے لہذا ان متیوں کوفمل کردیٹاتی

ان خارجیوں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا اور بیہ طے کیا کہ عبدالرحمٰن بن ملجم حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ کوقتل کرے،

برک بن عبدالله تیمی حضرت امیر معاوییه رضی الله تعالی عنه کو اور عمرو بن بکر تمیمی حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه کولل کرے۔ علاوہ ازیں بیر بھی طے کیا گیا کہ ان نتیول شخصیات کو ایک ہی دن اور ایک ہی وقت مکل کیا جائے ۔ چنانچہ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کیلیے ایک تاریخ مقرر کر کی گئی جبکہ نماز فجر کا وقت مقرر کیا جانا موزوں سمجھا گیا۔اس اتفاق رائے کے بعد

تــاتلوں کا اتفاق

غارجیوں کی مجلس برخاست ہوگئی۔

خار جیوں کی روانگی

وگول کوتھی اپنے ساتھ ملایا جائے چنانچہ اس مقصد کیلئے اُس نے اپنے ایک نہایت قریبی دوست هبیب بن شجر وانتجعی کواعتماد میں لیا وراے اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا اوراس سے امداد کا طلب گار ہوا، شہیب نے ابن سمجم کواس کام سے بازر کھنے کی کوشش کی گرجب ابن ملجم نے ولیل دیتے ہوئے بید کہا کہ ہمیں نہروان کے مقتولین کے بدلے میں حضرت علی (رض اللہ تعالیٰ عنه ) کو قلّ کردینا چاہیے کہ هبیب قائل ہو گیا اوراس نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جنگ نہروان میں قبیلیتمیم کے دس افراد کشکرخوارج کی طرف سے اڑتے ہوئے مارے گئے ان کے مارے جانے والے افراد کے عزیز وا قارب جو کوفدیس رہائش پذیر سے اس واقعہ کی ہناء پر حضرت علی رہنی اللہ تعالی عنہ ہے بغض وعنا در کھتے تھے ابن مجم ان لوگوں ہے بھی ملا و ہاں پر اس نے قطام نامی الیری خوبصورت عورت دیکھی کہ وہ اسے دیکھتے ہی اس پر فریفیتہ ہوگیا اس عورت کا والداور بھائی قبیلیتمیم کے مارے جانے والے دس افراد میں شامل متھے۔اہر ملجم نے قطام کے ساتھ شادی کا اِرادہ ظاہر کیا اوراس مقصد کیلئے اس نے با قاعدہ طور پر نکاح کا پیغام بھی دیا۔ ا بن مجم کے پیغام کے جواب میں قطام نے کہا کہ اگر پہلے حق مہر کی ادائیگی کردوتو میں شادی کیلئے تیار ہوں، قطام سے جب حق مہر و جھا گیا تو اس نے کہا کہ نین ہزار دِرہم ، ایک غلام ، ایک لونڈی اور حضرت علی (مِنی اللہ تعالیٰ عنہ ) کا کثا ہوا سرمیرا مہر ہے۔ بن مجم آخری شرط من کر دل میں خوش ہوا کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس ارادہ سے کوفہ میں آیا تھا البذا اس نے کہا کہ پہلی تین شرا لفا کو

مقررہ تاریخ پراپنے نایاکمنصوبے کو کملی جامہ پہنانے کی غرض سے تینوں خارجی مخص کوفیہ، دشق اور مصر کی طرف روانہ ہوگئے اور اپنے اپنے ٹارگٹ کونشانہ بنانے کیلیے پہنچ گئے ۔ دمشق کی جامع معجد میں حضرت امیر معاوید منی اللہ تعالی عندنماز پڑھارہے تھے کہ برک بن عبداللہ تمہی نے تلوار کا وار کیا، بیر فجر کا وقت تھا۔ برک بن عبداللہ تمہی ایک ہی وار کرنے کے بعد ایسا گھبرایا کہ اس نے دوڑ لگادی مگرلوگوں نے اس کوقا بوکرلیا تلوار کا پیدار کارگر شدتھا۔اس سے حضرت امیر معادیہ رشی اللہ تعالیٰ عند معمولی زخمی ہوئے چندون کےعلاج سے زخم ٹھیک ہوگیا۔ ایک روایت کے مطابق برک کوائی وقت موت کے گھاٹ اُتاردیا گیا جبکہ دوسری روایت کے مطابق چندسال قید میں ڈالا گیا پھر قتل کردیا تھا۔اس کے بعد حضرت امیر معاوید رمنی اللہ تعالیٰ عدنے مسجد میں اپنے لئے

ورا کرنے سے میں اس دفت قاصر ہوں البند آخری شرط کو بورا کرسکتا ہوں۔قطام اس پر راضی ہوگئی اور کہا کہ اگرتم آخری شرط کو پر اکر دو تو باتی نتیوں سے میں خود دستبردار ہوجاؤل گی۔ اس گفتگو کے بعد ابن سمجم نے قطام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ حضرت علی بنی الله تعالی عند قبل کرنے کے منصوبے کے بارے میں کسی ہے ذِ کر نہ کرے۔ قطام نے وعدہ بھی کیااوراپنے ایک عزیز

وردان كوابن لمجم كى معاونت كيلية ساتھ كرديا۔

حضرت علی رضی الله تعالی عداجھی فرما ہی رہے متھے کہ ابن نباح مؤؤن نے آ کرنماز کیلئے آواز دی۔ چنانچیر حضرت علی رضی الله تعالی عند اس ونت تک نماز فجر کی ادائیگی کیلیے مسلمان مجدمیں آ چکے تصدونوں خارجی معجدے نکل بھا گے جبکدابن ملجم بھا گئے میں کا میاب نہ ہوسکا اور مسجد کے ایک کونے میں جا بیٹھا جسے پکڑ لیا گیا۔ هیپ بن اٹھجرہ کے تعاقب میں لوگ دوڑے ایک شخص حصری نے اسے قابو کرلیا مگروہ اپنے آپ کوان کی گرفت سے چیٹرا کراس قدر تیزی سے بھا گا کہ کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ دوران بھا گئے ہوئے اپنے گھر کے نزدیک پہنچانی تھا کہ لوگوں نے اس پر قابو پالیااوروہیں پرموت کے گھاٹ اُ تار دیا۔

حضرت على اشاللة الدع كا خواب

جوجهت بدتر بو- (تاريخُ الْخلفاء)

حضوت على رض الله تعالى عنه پو حمله

نماز پڑھانے کیلئے گھرسے نگط۔ اثنائے راہ میں مسلمانوں کو نماز کیلئے آواز دے کر حسبِ عادت جگاتے جاتے تھے۔ ا ہم معجم اوراس کے ساتھ وردان اور هییب بن اشجرہ اپنے نا پاک منصوبے کو پایئے بکیل تک پہنچانے کی غرض سے رات کے وقت ہی کوفہ کی مجد میں جھپ کر بیٹھ گئے تھے۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندنما نے فجر پڑھانے کیلئے مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ور دان نے تیزی دکھاتے ہوئے آپ پراچا تک تلوار کا ایک ایسا بھر پور دار کیا کہ آپ کی پیشانی مبارک کپٹی تک کٹ گئ اور تلوارد ماغ پر جا کر تھبری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عد شدید زخمی ہوگئے آپ نے زخمی حالت میں تھم دیا کہ ان کو پکڑو۔

بيه 17 وَهَضانُ الْمُعِبارَكَ 40 ه كَ فَجُر كَوَقْت كاواقعه بِكر معزت على رض الله عالى عن في نيز س بيدار موكر اپنے صاحبزا دے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا کہ رات کو بیس نے خواب میں حضور ٹی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ دملم سے شکایت کی کہ آپ کی اُمت نے میرے ساتھ ہے مروتی اور بے وفائی اختیار کی ہے اور شدید تنازعہ پیدا کردیا ہے ۔

اس کے جواب میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ رسلم نے مجھے سے فرمایا کہتم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح دعا کی کہ بااللہ مجھے تو ان لوگوں ہے بہتر لوگوں میں پہنچادے اور میرے بجائے ان لوگوں کا ایسے تحض ہے واسطہ ڈال ا**یک اور** روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لگنے ہے شدید ذخی ہوگئے تقے حضرت جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوكر عرض كى، امير المؤمنين! كيا آپ كے بعد ہم لوگ حضرت حسن رضى الله تعالى عند كے ہاتھ ير بيعت كركيس، آپ نے ارشاد فرمایا،اس کے متعلق میں کچے نہیں کہنا جا ہتاتم لوگ خوداس معاملے کو مطے کرنا۔اس کے بعد آپ نے امام حسن اور ام حسین رضی اللہ تعالی عنم کو بلا کرنہایت مفید نصائح فرمائے اور ارشاو فرمایا، میں تنہیں بروردگار عالم کا تفوی اختیار کرنے اور ونیا میں جتاا نہ ہونے کی وصیت کرتا ہوں ، تم کسی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا ، بمیشر حق بات کہنا ، بتیمول پر رحم کرنا ، مظلوموں کی ایداد کرنا، ظالم کی مخالفت کرنا، بے کسول کی حمایت کرنا، قرآن حکیم پڑھل کرنا اور پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل میں لمامت كرنے والوں كى ملامت سے بالكل ندؤ رنا۔ پھرا پے بیٹے محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت كی تا كيد فرما كي اورارشا وفر ما يا تم تھرین حنفیہ کے ساتھ ہمیشدا چھاسلوک کرنا اور رعایت کے ساتھ پیش آنا۔ اس کے ساتھ ہی تھرین حنفیہ سے مخاطب ہوکر فرمایا، یں حمہیں بھی ایک ہی یا توں کی وصیت کرتا ہوں تم دونوں بھائیوں کی تعظیم وتو قیر کرناتم پران کاحق زیادہ ہےان کی مرضی کے بغیر این ملجم تعین نے زہر میں بھی ہوئی تلوار کا ایسا شدید زخم لگایا تھا کہ زہر کا اثر نہایت تیزی سے تمام جسم میں سرایت كر كيا۔ ایک روایت کے مطابق اس ون رات کے وقت وصال فرماگئے۔ بعض کا کہنا ہے کہ چند ہوم کے بعد وصال فرمایا۔ تاریخ شہادت کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں ایک روایت کے مطابق 20 رمضان المبارک کی شب وصال فرمایا۔ بعض فـ17 رمضان المبارك بروز جعد بتاياب بعض في 23 رمضان البارك كهاب جبكدا كثرف 21 رمضان المبارك 40 ھکہا ہے۔شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 یا 65 سال تھی۔ یعض نے 57, 64 اور 58 برس بتائی ہے۔ تجهيز وتكفين حضرت علی رضی الله تعالی عند کی شهاوت کے بعد حضرت امام حسن ، حضرت امام حسین اور حضرت عبدالله بین جعفررض الله تعالی عنهم نے آپ کوشسل دیا، تین کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں قمیض شقی۔حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ نے جنازہ کی نماز بڑھائی اور دارالا مارت کوفیہ میں رات کے دفت آپ کو فن کر دیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عہ کو کوفیہ سے تقریباً ستر ہ کلومیٹر ڈوروفن کیا گیا جبکہ بعض روایات کےمطابق کوف کی محید میں ڈن کیا گیا۔بعض کا کہنا ہے کہ حضرت علی منی اللہ تعالیٰ عذکے جسدیا ک کو حضرت امام حسن رضی الله تعالی عد نے خارجیوں کی طرف سے اس خطرہ کے باعث کدوہ کہیں آپ کی بے حرمتی نہ کریں تکال کرائیک دوسری قبر میں خفیہ طور پر دفن کر دیا۔اس همن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کے تابوت کو مدینه طیب میں حضور نوی کر میم صلی اللہ تعالیٰ علیه ولم کی قریت میں وفن کرنے کی غرض سے لے جایا رہا تھا کہ راستے میں وہ اوشٹ جس پر جسد مبارک والا تا بوت رکھا ہوا تھا اچا تک بھا گ کھڑا ہوا اور پھرائس کے بارے میں بتا نہ چلا کہ وہ کس طرف کو لکل گیا۔اس حوالے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بیاون طے کی سرز مین میں لوگوں کول گیا اور لوگوں نے آپ کے

تابوت كووبال بروفن كرويا- (والشاعلم بالصواب)

تاريخ شهادت

حضرت على رضى الله تعالى عنه بإيرخلافت سيكس طرح عبده برآ ع

رعایا کی خبر گیری

يين كردكا تدارهبرايا اوراس نے جلدى سے مجوري واليس لے كررقم لوٹاوى اورآپ سے كينے لگا سے امير المؤمنين! مجھ سے راضى بوجائے۔آپ نے ارشا وفر مایا، اگرلوگول کاحق پوراپوراادا کرو کے تو مجھے زیادہ کون تم سے راضی ہوگا۔ (استیعاب) ایک مرتبہ آپ بازارے گزرے تو دیکھا کہ منڈی والوں نے وہاں پر اپنی اپنی جگہوں کوخصوص کرکے اپنے قبضہ میں لے کر اٹی ملکیت بنا رکھا ہے اس پر دریافت فرمایا کہ بیکیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ منڈی والوں نے اپنی اپنی مجلمہیں خاص کرکے

اسکی مجوریں لےلواوراس کے بیسے واپس کردو۔ دکا ندارآپ کو پہچا نتا نہ تھا اسلتے اس نے آپ کی بات ماننے سے صاف! ٹکار کر دیا ای اثناء میں وہاں پر لوگ انتہے ہو بچکے تھے لوگوں نے دکا ندار سے کہا، کچھے خبر بھی ہے شہیں! یہ امیر المؤمنین ہیں۔ اٹی اپنی ملکیت بنائی ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رض الله تعالی حد نے فرمایا ، ان لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچا اس لئے کہ سلمانوں کی منڈی مسجد کی طرف ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کاربیہ ہے کہ جو وہاں پر پہلے بیٹی جائے اور کوئی جگدایے قبضہ پس کرلے

نودہ جگہ سارادِن اس کی رہے گی حتی کردہ خودا بنی مرضی سے اسے چھوڑ دے۔

شورشوں کو فرو کرنے اور اسی نوعیت کے دوسرے معاملات نمٹانے میں مصروف ومشغول رہے مگراس کے باوجود آپ خلافت کے دیگر اُمور سے مجھی بھی غافل نہیں ہوئے اور مملکت کے کاموں میں کوئی وقیقہ فروگز اشت ند کیا۔ آپ کے دور خلافت کے ھن انظام کی چیدہ چیدہ خوبیوں کو ان صفحات کی زینت بنایا گیا ہے۔ اس سے بخوبی طور پر اندازہ ہوجاتا ہے کہ

**فلافت** کی ن<sub>ی</sub>میداری سنجانے کے بعد حصرت علی رضی املہ تعالیٰ عندرعا یا کے معاملات اور مسائل کو جاننے اور حل کرنے کیلئے بذات خود گاہے بگاہے دورہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہاتھ میں دُرّہ لئے ہوئے بازاروں کا چکرلگایا کرتے اورلوگوں کوتقو کی ، پر ہیزگاری ، سچائی، حسن معاملات اور ناپ تول کو پورا اور سیح رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک لونڈی مجھور فروش کی دکان پر کھڑی رور ہی ہے۔اُس سے دریافت فرمایا کد کیابات ہے کیوں رور ہی ہو؟ اُس نے کہا کہ اس دکاندار نے ایک درہم کے عوض مجھے میہ مجھوریں فروخت کی ہیں لیکن میرے آتا نے ان مجموروں کو واپس کردیا ہے اور اب میدوالیس لینے پر راضی شبیں ہوتا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے اس لونڈی کی سفارش کرتے ہوئے دکا ندار سے فرمایا کہ

زد یک اس قدررقم کا چھوڑ دینا کوئی معنی نہ رکھتا تھا مگریہ تو ایک ایک حبہ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ چونکلہ مصقلہ بیرقم اوانہ کرسکے بتھے اس لئے مفلسی کی وجہ ہے مجبور ہوکر حضرت امیر معاویہ دینی اللہ تعالیٰ عندکی پناہ میں چلے گئے۔ اس بات کی خبر حضرت علی رض اللہ تھائی عنہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا ، اللہ اسکائر اکرے کام تو اس نے سروار جیسا کیا مگر غلام کی مانند فرار ہوا اور فاجر کی طرح خیانت کی ، اللہ کی تھم! قودہ وصول کرتا ورنہ حاف کردیتا۔ (طبری)

عامل مصقلہ نے بیت المال سے قرض کیکر پانچ سوغلام اور لونڈیوں کوخر پدکر آزاد کردیا۔ کچھے دِنوں کے بعد حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عند نے اس سے ختی کے ساتھ وقم کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ کی اس ختی کود کیوکر مصقلہ نے کہا، اللہ کی قتم! عثان غنی رض اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور بی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں گھوڑوں پرز کو ۃ نہ لی جاتی تھی گھر جب حصرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عدے وورخلافت میں گھوڑ ول کی تجارت عام ہونے لگی تواس پرز کوۃ مقرر کردی گئی۔ پھرحضرت علی رضی اللہ نتا کی حدکا دو رخلافت آیا تو آپ نے تمدنی اور جنگی فوائد کے نقطۂ نظر کوسامنے رکھتے ہوئے بیضروری سمجھا کہ گھوڑوں کی افزائش نسل کیلیے عوام کوسہولتیں بم پہنچائی جائیں چنانچاس مقصد كيليخ آپ نے اپ دورخلافت بن گھوڑوں پرزگوۃ موقوف كردى۔ (كاب الخراج) محاصل کے شعبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عدنے بہت می اصلاحات کیس آپ کے دو بے خلافت سے قبل جنگل سے کسی طرح کا بھی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا تھا گرآپ نے اپنے عبدخلافت میں جنگلات کو بھی ملکی محاصل کے زمرے میں شامل کرلیا۔ چنانچ برس کے جنگل پر چار ہزار درہم مال گزاری تشفیص کی گئے۔ ( کتاب الخراج) شہر کی آباد کاری ع**وام ک**ی سپولت کی غرض سے حضرت علی رضی اللہ نتا لی عنہ کے دو برخلافت میں والتی ، آ ذربا ٹیجان ، حضرت شعب بن قبس رضی اللہ تعالی عنہ نے اردبیل شہرآ باد کے اور بہت سے عربول کولا کراس شہر میں بسایا اور آیک خوبصورت معجد بھی تقمیر کروائی۔ (فنز آ البلدان)

حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عدنے خراج کی وصولی کے شمن میں نہایت نری اختیار فرمائی، آپ کے دورِ خلافت میں ظلم اور زیادتی اس معاملے میں کرنے کی مختی ہے ممانعت تھی۔ چنا نیجہ ایک مرتبہ سی عامل کوخراج کی وصولی پرتعینات فرمایا تو اس کو برہیسے ت کی کہ

سمی فخف کی مال گزاری کے وصول کرنے میں کوڑا نہ مارنا اوران کی روزی، ان کے گرمی اور سروی کے کپڑے اور بار برداری کے

اس عامل نے کہا ،اےامیرالمومنین! پھرتو آپ بیفرہاسے کہ میں ای طرح خالی ہاتھ ہی واپس آؤں۔ارشادفر مایا پیجی سپی۔

آپ خراج کی وصولی کے سلسلہ میں رعایا کی پریشانیوں اور مجبوریوں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ

آپ كى دخلافت يىل معذوراورنادارا شخاص كے ساتھ كى تىم كى كوئى زيادتى ندكى جاتى تقى \_ ( سمّاب الخراج)

ہمیں صرف بی محمد دیا گیاہے کہ فالتو مال سے مال گزاری وصول کریں۔ (اسدالغاب)

محاصل و خراج

جانورنه لينااوركسي كوكفرانه كرنابه

تعزايرات

زمين مس كا روينا حاسية - (كتاب الخراج)

پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر کوئی حدجاری ندک - ( کتاب الخراج)

ہمارے ہاں پولیس تشدد کرئے جرائم کا اقر ارکرواتی ہے۔ گراُس دَور میں لوگ خود جرائم کا اقر ارکرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر کہا، اے امیر المؤسنین! میں نے چوری کی ہے۔ آپ نے اے ڈانٹ کر واپس کردیا گلر جب اس نے دوسری بار پھرحاضر ہوکر اپنے جرم کا اقر ارکیا تو فر مایاتم نے خود اپنے او پر

ان کا تمام جسم اس طرح سے چھپادیا جائے کہ کوئی بھی جسم کا حقد بے پردہ نہ پائے اور دجم کی سزاکی صورت میں ناف تک

ا گرکوئی مجرم نشدکی حالت میں ہوتا تو اس کے نشداُ تر نے کا اِنتظار کیا جا تا تھا اس طرح دیں درہم سے کم چوری میں ہاتھ کا شنے کا تھم نہ تھا۔ بغیر جرم کئے صرف اقدام جرم ہی مجرم ٹابت کرنے کیلئے کا فی نہ ہوتا تھا۔ یکی وجد تھی کہ ایک شخص نے ایک گھر میں چوری کی غرض سے نقب لگائی گھر چوری کرنے سے پہلے ہی اس کو پکڑ لیا گیا اسے پکڑ کر حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عدکی خدمت اقدس میں

کامل شہادت دے دی اور اپناجرم آپ ثابت کر دیا اور پھراس وقت اس کے باتھ کا شخ کا تھم صاور فرمادیا۔ (سماب الخراج)

آپ اپ عمال کو ذمیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی خاص طور پر ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے ایک عامل کے نام خطاتح ریکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتمہارے علاقے کے زمینداروں نے تنہاری بخی مشکد کی چحقیراوربے بروائی کی شکایت کی ہے

ذمیوں کے حقوق

فيصلر

حضرت علی المرتضٰی رضیاللہ تعالیٰ عدکی خدمت اقدس میں جب بھی کوئی مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے نہایت دوراندلیش اورمعاملہ نہی ے کام لے کرعدل وانصاف کے نقاضوں کے عین مطابق شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایبا فیصلہ صاور فرمایا کہ جس ہے آپ کی قابلیت و ذبانیت اور خدا دا دصلاحیت کا بخوبی پتاچتاہے۔آپ کی اسی قابلیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رمنی اللہ تعالیٰ عند

فرمایا کرتے تھے کہ اقسنسانسا علی و اقدانا اہی کینی ہم میں مقدمات کے فیصلے کیلیے سب سے بہترعلی (دخی الله تعالی عند) ہیں

حضور ثي كريم ملى الدنتاني عليه يلم نے حضرت على رض الله تعالى عندكو يمن كا قاضى مقرر فرمايا تو آپ نے عرض كيا ، يار سول الله ملى الله والى عليه برلم!

حضرت علی رضی الله تعالی عند کے سیننہ اقدس پر اپنا وسب اطهر مار کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کوحق اور تمہارے دل کو ہدایت و استفامت عطا فرمائے۔حضرت علی رضی الله تعالی عنفرماتنے ہیں کہ اس کے بعد مقدمات کے فیصلے کے سلسلے میں مجھے تذبذب نہ ہوا۔ (منداین عنبل وحاتم)

اورسب سے بوی قاری الی رضی الله تعالی عد) ہیں۔ (متدرک حاکم ،جلدسوم)

ذیل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور فیصلوں میں سے چند کا بیان کیا جا تا ہے جن کےمطالعہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ِ فیصلہ کی خو ٹی وصلاحیت کا پتا چاتیا ہے۔

## وہاں پر نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے فیصلے کرنے کا تجربداورعلم نہیں ہے۔ بین کرحضور تی کریم ملی اللہ تعالی علیہ دہلم نے

## تھیں جبکہ دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھیں اسی اثناء میں ادھر ہے ایک اورشخص گز را اس شخص نے ان دونوں کوسلام دعا کی ، انہوں نے اس کوکھانے کی دعوت دی چنانجیرو دہخص بھی ان کے ساتھ کھانے کی دعوت میں شریک ہوگیا تینوں نے مل کروہ آٹھ روٹیاں کھالیں۔کھانا کھانے کے بعداس تیسر ہے تحض نے جاتے وقت آٹھ دِرہم ان دونوں کو دیئے اور کہا کہ میں نے چونکہ تمہارے ساتھ کھانا کھایا ہے اس لئے بیاس کی قیت ہے تم دونوں اس قم کوآپس میں تقتیم کرلینا۔ وہ محض بیہ بات کہہ کر چلا گیا کیکن ان دونوں میں رقم کی تقسیم کے معاملے پر جھڑا ہوگیا، پانچ روٹیوں والے کا کہنا تھا کہ چونکہ پانچ روٹیاں میری تھیں اس لئے پانچ درہم کا میں حقدار ہول تمہاری مِر ف تین روٹیاں تھیں اس لئے تین درہم تم رکھ لو۔جس مخض کی تین روٹیاں تھیں اس کو پہ فیصلہ منظور نہ ہوااوراس کا پیرکہنا تھا کہ معاملہ روٹیوں کی تعداد کانہیں ہے رقم ہم دونوں کوآپس میں برابرتقسیم کرنی چاہئے۔ بیہ معاملہ جب بڑھ گیا تو وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعانی عنہ نے بڑی توجہ سے ان دونوں کا مقد مدسٹا اور پھراس مخف سے جس کی تثین روٹیاں تھیں فر مایاء جو پچھے تمہارا ساتھی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کی بات کوقبول کرلو کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں اس لئےتم اپنے ہفتہ کے تین درہم لےلو۔ نین روٹیول والے خص نے من کرکہا کہ بیں اس غیر منصفانہ فیصلہ کو قبول نہیں کرتا۔ حصرت علی رض الله تعالی عند نے اس سے فرمایا کہ بیہ فیصلہ تمہارے حق میں غیر منصفانہ ٹبیں ہے ورنہ میں اگر فیصلہ کروں گا تو تم کو صرف ایک درہم ملے گا اور تمہارے ساتھی کو سات درہم ملیں گے۔ بیرین کر وہ شخص بڑا جیران ہوا اور کہنے لگا کہ بیکیا بات ہوئی ذرا مجھے بھی توسمجھا ئیں کہ و وکس طرح ۔حضرت علی رخی اللہ نتائی عنہ نے ارشاد فرمایا کہتم تین آ دمیوں نے آٹھے روٹیوں

دومسافرا کٹھے سفر کررہے تھے کہ مینج کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کیلئے بیٹھ گئے ان میں سے ایک کے پاس پانچے روٹیاں

روٹیوں کا فیصله

روٹیوں میں سے سات کلڑے کھائے اس لئے تم ایک کلڑے کے بدلے میں صرف ایک درہم کے حقدار ہو اور تمہاراسائقی سات کلڑوں کے عوض میں سات درہم کا حقدار ہے۔

کے کل چوہیں ٹکڑے کھائے ہیں۔لیکن بیٹین کہا جاسکتا کہ کس نے زیادہ کھائے ہیں اور کس نے کم کھائے۔اسلئے اپنی روٹیوں کے برابر حصہ کرلوچونکہ تمہاری ثین روٹیوں کے نوٹکڑے ہوئے اس میں ہے آٹیو ٹکڑے تم نے خود کھالئے اور تمہارا صرف ایک ٹکڑا باقی پچ گیا جبکہ تمہارے ساتھی کی پانچ روٹیوں کے پندرہ ٹکڑے ہوئے جن میں سے اس نے بھی آٹھ ٹکڑے کھالئے اور اس کے سات ٹکڑے بچ گئے اس طرح مہمان نے تمہاری روٹیوں میں سے بیجا ہوا صرف ایک ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی

حصرت على رض الشاق الى عدر عاس تفصيلي فيصله كوس كرتين روثيول والصخص في آب كا فيصله قبول كرايا - (تاريخ الخلفاء)

ا کیک اور فیصلہ جوحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور فیصلوں میں ہے ہے۔ کچھے یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک نو جوان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا،اس نو جوان کے چرے پر بخت گھبراہٹ طاری تھی اس نے اپنی فریاداس طرح پیش کی کہ اے امیر المؤمنین! میری ماں نے مجھے جنم دیا اور پھر مجھے دوسال کی مدت تک اپنا دودھ پلایا اب جبکہ میں جوان ہوگیا ہوں تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور مجھ پرظلم بیکیا ہے کہ اس نے مجھے اپنا بیٹا مانے ہے بھی انکار کر دیا ہے۔وہ کہتی ہے کہ میں تحقیے جانتی ہی نہیں کہ تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عندنے اس نو جوان سے در میاخت فرمایا کہ تمہاری مال کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ

حضرت علی رضی الله تعالی عندنے کسی کو بھیج کراس نو جوان کی ماں کوطلب فر مایا ،اس عورت کو پتا چل گیا کہ اب معاملہ امیر المؤمنین

ماں اور بیٹا

میری ماں فلال قبیلہ کے فلال گھر میں رہتی ہے۔

حضرت علی رض الله تعالی عنہ نے عورت سے فر مایا، اے خاتون! بیاٹر کا جو پچھ کہہ رہا ہے تم اس کے جواب میں کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے بھی قتم کھاتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین! میں اللہ کی قتم کھا کر کہتی ہوں کہ میں اس لڑکے کونبیس پہیانتی اور نہ ہی جانتی ہوں کہ بیاڑ کا کون ہے۔ یہ بلاوجہ مجھے رُسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہوں اور میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔حصرت علی میں ہف ندان مدنے عورت کی بات س کراس ہے یو چھا کہ کیاتم اس بارے میں کوئی گواہ پیش کرسکتی ہو؟ دہ عورت کینے لگی، میری بات کی گواہ بیسب لوگ دینگے۔ چنا نچیای وقت وہ چالیس گواہ تنم کھانے کیلئے آ گے بڑھے اور انہوں نے تشم کھا کر کہا کہ بیزو جوان جھوٹ بولٹا ہے۔ بیمورت واقعی اس نو جوان کونہیں جانتی ،اس نو جوان کا دعویٰ غلط بیانی پرجنی ہے۔

کردی اورایخ مال سے چارسو دِرہم نفذحق مہر قرار دیئے۔

وه عورت فوراً حِينَّ أشمى اور جلاتى ہوئى روكر بولى ،اےاميرالمومنين! الله كاتسم ابديمرابيٹا ہےاور بظلم ہے، كيا آپ بدچا جے ہيں كه ایک بیٹے کواس کی مال کیساتھ میاہ دیں۔اصل بات بیہ ہے کہ میرے بھائیوں نے ایک غلط قسم کے شخص سے میری شادی کر دی تھی ، جس سے میراب بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیہ جوان ہوا تو میرے بھائیوں نے مجھے تھم دیا کہ میں اس کوا پنا بیٹا مانے سے اٹکار کردوں اور اس کو گھرے نکال دوں۔ چنانچہ میں نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہوکر بیرسب کچھ کیا۔اللہ کی تتم ! بیرمیراس کا بیٹا ہے۔ بیین کرحضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ، اگر بیہ بات ہے تو پھرا پیخ ہوگھر واپس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت حضرت علی

الن تمام گواہوں کے ایک جیسے بیان عورت کے حق میں من کر حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اصل بات میہ ہے تو پھر میں آج ایک ایسا فیصلہ کروں گا جس کواللہ تعالیٰ بھی پیندفر مائے گا۔ چنا خچ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تبہارا کوئی سرپرست ہے؟ عورت نے اپنے جاروں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ میرے پیر بھائی ہیں۔حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے خاطب ہو کرفر مایا، کیا میرا تھم تمہارے لئے اور تمہاری بہن کیلئے قابل قبول ہوگا ؟عورت کے جاروں بھائیوں نے میک زبان ہوکر جواب دیا کہ کیوں نہیں ،آپ جو بھی تھم فرما کیں گے ہم قبول کریں گے۔اس پر حصرت علی رض اللہ تعالیٰ عد نے فرمایا، میں الله تعالی اور حاضرین مجلس کو گواہ بنا کرید فیصلہ کرتا ہول کہ میں نے بلاشبداس عورت کی شادی اس نوجوان کے ساتھ ا یک مرتبہ ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ،اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص بھی تھا جس پراس نے الزام عائد کیا کہ شخص کہتا ہے کہ خواب میں مئیں نے تیری مال کے ساتھ نے ناکیا ہے ۔حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عندنے فرمایا ،ملزم کو لے جاکر

آپی مرتبہ چندلوگوں نے شیرکو قابو کرنے کی غرض ہے ایک کنواں کھودا۔ شیر جب ادھرے گز را تو دہ اس کنویں میں گر کر پھش گیا کسی بھی صورت وہ کنویں ہے باہر نگلنے میں کامیاب نہ ہور کا۔ چھے دوست آپس میں بنسی نماق کرتے ہوئے اس کنویں کے کنارے کھڑے ہوکرایک دوسرے کو دھیلتے لگے کہ ای اثناء میں ایک کا پاؤں پھسلا اور دہ اس کنویں میں گرنے ہے اپنے آپ کو بچانہ سکا، کنویں میں گرتے گرتے گھبراہٹ اور بدحواس کے عالم میں اس نے اپنی جان بچانے کیلئے دوسرے ساتھی کی کمر پکڑ لی جس سے دہ بھی لڑکھڑا گیا اور اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرنے سے بچانے کیلئے تیسرے ساتھی کو بھی پکڑا تو وہ بھی سنجعل نہ سکا اور اس نے چوشے کو تھا کہ الغرض میہ کہ دو چاروں کنویں میں جا گرے شیر جو کہ پہلے بھی آگ گبولا تھا اُس نے ان چاروں پ

خواب کی بات

مشكل ترين فيصله

دھوپ میں کھڑ اکر دواوراس کے سامیکوایک سوکوڑے مارو۔ (تاری اُلخلفاء)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں قاضی بن کر گئے تو وہاں پر آپ کو نہایت مشکل ترین اور دیجیدہ مقد مات کا فیصلہ کرنا پڑا چونکہ یمن کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس لئے ان میں پرانی عادات پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایس عورت کا مقد مہ پیش ہوا جس سے ایک ماہ کے اندر تین مردوں نے خلوت کی تھی

لڑکے کی دیت

اس كوبرى كرديا- (تاريخ الخلفاء)

حصرت علی الرتضی رضی الله تعالی عد کا شار عشره مبشره میں ہوتا ہے۔ آپ رض الله تعالیٰ عند کے بے شار فضائل و مناقب ہیں بہت سے ایسے خصوصی فضائل ہیں جو کہ صِرف آپ ہی کے حصّہ میں آئے۔حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہلم آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کونہایت عزیز رکھتے تھے۔ آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ذیل میں مختصر طور پر بیان کیاجا تاہے۔

الله تعالیٰ کا حکم

مقام و مرتبه

على (رضى الله تعالى عنه) بين - (ترفدى شريف)

فضائل و مناقب

حضرت سعد بن ابی وقاص رض الله تعالی عند سے روابیت ہے کہ غزوہ تبوک میں جب حضور تی کریم سلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عندكو مدينة طعيبه ييس ربينه كانتكم ويا تو حضرت على رضى الله تعالى عند في عرض كياء بإرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلم!

حضرت بریده رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ حضور نومی کریم صلی الله تعالی علیہ دسلم نے قرمایا ، الله تعالی نے مجھے چار آ ؤ میوں سے محبت رکھنے کا تھم دیا ہے اور مجھے مینجر بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم نے عرض كيا، يارسول الله سلى الله تعالى عليه وتلم! جهميل ان كے نام بتاديجيئے حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، ان ميس سے ايک

کیاتم اس بات سے راضی خبیں ہوکہ میں تنہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہول جس طرح مویٰ علیہ الملام حضرت ہارون علیہ الملام کو

آپ مجھے یہاں بچوں اورعورتوں پر اپنا خلیفہ ہنا کرچھوڑے جاتے ہیں۔حضور سرکارِ دو عالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ،

چھوڑ گئے تھے۔ پس صرف اتنافرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ (بناری وسلم)

حضرت علی رضی الله تغالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا ، میں الله تغالیٰ کا بندہ جوں اور رسول کریم صلی الله تغالی علیہ کا جمائی جوں

ميرے سواب بات اور كوئى نبيس كهدسكنا مكروه جھوٹا ہوگا۔

حصرت این عماس رضی اللہ تعالی عدے حوالے سے روابیت ہے کہ جب حضور تی کر یم سلی اللہ تعالی علیہ وسلیدہ فاطمہ رہنی اللہ تعالی عنہا کا تکاح حصرت علی رضی اللہ تعالی عدے ساتھ کر دیا تو ستیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یارسول اللہ تعالی علیہ وسلی ! آپ نے میرا تکاح ایسے خصص کے ساتھ کر دیا ہے جس کے پاس نہ مال ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ملم نے قرمایا ہے اے فاطمہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)! کیا تم اس پر راضی نہیں ہوکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت میں سے دو محصوں کو پہند قرمایا ہے لیک تیرے باپ کو اور دوسرے تیرے شوہر کو۔ تو ہرگز اس کی نافرہ ائی نہ کرنا بلکہ فرمانہ داری بجا لانا۔ منتدرک حاکم میں حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے درج روابت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ حضورت کر تیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسائی علیہ والم الم

بهترين شخص

محبوب رکھا اس نے جھےمحبوب رکھاا ورجس نے جھےمحبوب رکھا اور نے گو یا اللہ تعالیٰ کومحبوب رکھا اور جس نے علی (منی اللہ تعالیٰ عنہ) سے دشنی رکھی اس نے گو مااللہ تعالی سے دشنی رکھی۔ (طبرانی) ا کیک اور روایت جو کہ حضرت اُمِم سلمہ رضی اللہ تعالی عنها سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نھی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے علی رضی اللہ تعالی عند) کو برا کہا اُس نے مجھے برا کہا۔ (احمد) الیک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رض اللہ تعالی عدنے ایک وسیع مقام پر لوگوں کو جمع کرے فرمایا کہ میں تم کونتم دے کر بوچھتا ہوں کہ بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے بوم غد مرخم کے موقع پر ممیری نسبت کیا ارشا وفر ما یا تھا۔ اس مجمع میں تمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جمارے سامنے حضور سرور کا ئنات صلی الله نعالی علیه دسلم نے ارشاد فرمایا تھا ، میں جس کا مولا جوں علی (رضی الله نعالی عنه )جھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ! جوعلی (منی اللہ تعالیٰ عنہ) سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما اور جوعلی (منی اللہ تعالیٰ عنہ) سے بغض رکھے تو بھی اس ہے وحمنی رکھنا۔ تين فضيلتين **جناب ابویعلیٰ رحمة الله تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہر برہ رخی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے** ارشا وفر ما یا که حضرت علی رضی الله تعالی عد کوتین ایسی فضیلتیں عطا ہوئی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے ال جاتی تو وہ میرے نز دیک تمام دُنیا ہے نے یادہ محبوب ہوتی ۔لوگوں نے پوچھا، وہ کیا قضائل ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک بیر کہ حضور می کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم نے

ان سےاپٹی صاحبزا دی (ستیدہ فاطمہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہا) کا نکاح کیا۔ دوم بیرکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ذکلم نے ان دونوں کومسجد میں رکھا

اور جو پچھان کو دہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں ۔ موم پیر کمفرز وہ خیبر میں ان کوجھنڈ اعطافر مایا۔ (تاریخ الخلفاء)

**حضرت أمِّ سلمه ر**ضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور نحقِ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا، جس نے علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو

محبت رسول ملى الله تعالى عليه والم كى نشانى

باپ ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جس نے میرے نم اپنے زمد لے لئے تھے، بیاللہ کا شیر ہیں،اللہ کی تکوار ہیں،اُن کے دشمنوں پر الله تعالیٰ کی لعنت ہو۔ (شرف النی) تصوف میں درجهٔ کمال ح**ضرت علی** رہنی دللہ تعالیٰ عنہ کو تصوف میں درجۂ کمال حاصل تھا۔صوفیاء کرام کے نزدیک آپ علم تصوف کا ماخذ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے خود اینے قلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک علم ہے کاش میں ان کا حال پا تا۔

الله کے شیر

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیکا قول ہے کہ اگر آپ جنگوں میں مشغول ندر ہتے تو ہمیں اس علم تضوف کے بہت سے لکات بتاجاتے کیونکہ آپ کوعلم لدنی حاصل تھا۔ چنانچہ آپ نے بہت سی الیمی باتلیں بنائی میں جن پر تصوف کی بنیاد قائم ہے۔ مثلاً ایک شخص نے آپ سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کدایمان چارستونوں پر قائم ہے،صبر، یقین،عدل اور جہاد، چرصبر کے دی مقامات کی تفصیل بیان فرمائی صوفیاندھیٹیت سے حضرت علی رض الله تعالی عندکوتمام صحابہ کرام رض الله تعالی عنم پر بیضیلت حاصل ہے کہ آپ نے بہت سے صوفیانہ زکات بیان فرمائے اور ہیں اور بیان کومعافی اور احوال پرفضیلت حاصل ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور تی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر تشریف فرما ہوکر حضرت ابو بکر صدِّ لیں ، حضرت عمر فاروق،حضرت عثمان غنی اورحضرت علی رض الله تعالی عنهم کے فضائل بیان فرمار ہے تھے جب حضرت علی رض الله تعالی عند کا ذِ كرآيا تو حصّور صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمايا على (رض الله تعالى عنه ) كہال جيں۔حصرت على رض الله تعالى عنه أشخص قريب آئے اور عرض كياء بإرسول الثدحلى للدنعا لاعليه وبهلم عيس ميركه أامهول يحضور صلى الله نعالى عليه وبلم نے فرماياء مير سے نز ديك آؤ يه حضرت على رضى الله نعالى عنه قریب تر آئے تو آپ ملی اللہ تعالی علیہ وہلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عدکو اپنے ساتھ لگا کر دونوں آ تکھوں کے درمیان بوسر دیا۔ حضور سرور کا نئات صلی الله تعالی علیه وللم کی چشمان اطهر سے آنسو بهبد رہے تھے پھر ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاشر مسلمانان! بیعلی بن ابی طالب (رشی اللہ تعالی صنہ) ہیں، بیرمہاجر وانصار کے سردار ہیں، بیرمیرے بھائی ہیں، بیرمیرے چھا کے بیٹے ہیں، بیرمیرے داماد ہیں، بیرمیرا خون ہیں میرا گوشت ہیں، بیدسن وحسین (رض الله تعالى عنهم ) کے باپ ہیں، جوانانِ الل بہشت کے

حضرت علی رض الله تعالی عند شعر و پخن کا ذوق بھی رکھتے تھے۔ آپ نے جنگ صفین کے متعلق نہایت پُر جوش اشعار کے اور اس جنگ میں قبیلہ ہمدان کی اعانت کا ذِکران اشعار میں کیا ہے ولما رايت الخيل ترجم بالقنى نراصيها حمر الخور دوامي جن کے سینے سرخ اور خون آلودہ تھے اور جب میں نے ان گھوڑوں کو دیکھا عجاجة وجن ملبس بقتام واعرض تقع في السماءكانه اور آسان کی فضاء انتہائی تاریک اور سیاہ گرد و غبار سے بھر گئی و كندة في لخم و حي خدام و نادى ابن هند في الكلاع وحمير اور کنده، مخم اور خدام کو پکارا اور ابن عند نے قبیلہ کلاع اور حمیر اذاناب دهر حنتي و سهامي تعمت همدان الذين هم هم جو حوادث میں میری ڈھال اور میرے تیر ہیں تو میں نے ہدان کی طرف رخ کیا نجاويني من خيل همدان عصبة فوارس مين همدان غير ليام میری صدا پر لبیک کہا جونہایت شریف شعار تھے تو ہمان کے ایک گروہ نے فكانو الذى ايهجا كشرب مدم فجاضو الظاها و استطار واشرهها وہ لوگ جنگ کے شعلے میں گھس گئے اور اس کی چنگار یوں کو بھیر دیا اور جنگ میں شرابیوں کی طرح متوالے دکھائی دیے لقلت لهمدان ادخلو السلام فلو كنت بوابا على باب جنة تو جدان سے کہتا کہ سلامتی کے ساتھ اس میں داخل اور اگر پس جنت کا دربان ہوتا

فن خطابت میں مهارت

يس في أيان على المرتبيل كيا-آب فرمايا كدان على اس كالضافد كرو أيان بحى حروف ناصر على شامل ب-

(تاریخ الخلفاء)

ال**لد تعالیٰ** نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰء یکو بے شارعلوم وفنون سے نوازا تھا۔ چنا ٹچے آپ نے آسانی پیدا کرنے کی غرض سے علم خو یجاد کیا۔ جس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص کوقر آن حکم غلط طور پر پڑھتے ہوئے سنا تو ول میں بیہ خیال آیا کہ

علم نحو کی ابتداء

حصرت علی بنی الله تعالی عندکو بیشرف وفضیلت حاصل تھی کہ آپ نے ایک طویل عرصہ حضور ٹی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دہلم کی صحبت میں گڑارا اور حضور سرور کا نئات سلی اللہ تعالی علیہ دہلم ہے بہت زیادہ علمی فیضان حاصل کیا۔ یہی وجیتھی کہ آپ مختلف علوم میں گہری نظرر کھتے تھے۔مسائل کےحوالے سے فقبی معاملات میں آپ کوعیور حاصل تھا۔اپنے علم وکمال کی بناء پر متعدد مسائل میں محابہ کرام بنی اللہ تعالی عنبم سے مختلف رائے رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فج کے دِنوں میں کسی نے شکار کا گوشت ایکا کر حضرت عثمان غنی رخی دشدن شدی خدمت میں پیش کیا تو لوگول نے حالت احرام میں اسکوکھانا جائز اور نا جائز قرار دیے میں اختلاف کیا حضرت عثمان غنی رض اللہ تعالی عنداس کو جا تز قر ار دینے کے قائل تھے اور اس کے جواز میں فرمایا کدا حرام کی حالت میں خود شکار کر کے کھانامنع ہے مگر جب کسی دوسرے غیرمحرم نے شکار کیا ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے۔ اکثر لوگوں نے اس بات سے ختلاف كيا-اس برحضرت عثمان غنى رض الله تعالى عدف ورياضت فرمايا كداس مسئله مين حتى فيصله كس سے معلوم كيا جاسكتا ہے؟ وگول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عد کا نام لیا۔ چنا نچہ اُن کے پاس تشریف لے گئے اور اس بارے میں مسئلہ دریافت فرمایا۔

حضرت عثان غني رضي الله تعالى عنه نے اسے قبول فر ماليا۔

علوم کا ادراک اور فقه و اجتهاد

(اور سی قدرے) (تاریخ الخلفاء)

لوگ جانے تھے کہ حضرت علی رہنی اللہ تعالی عد کوعلوم کے اسرار ورموز کا بخو بی طور پر ادراک ہے اورا سطمن بیں آپ کی معلومات نہایت وسیج ہے۔ چنا نچے ایک مرتبدایک شخص آپکی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مسئلہ قدر کی وضاحت کرنے کی درخواست کی آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قدروہ تاریک راستہ ہے جس پر چلناممکن نہیں ، اس شخص نے دوبارہ پو چھا تو آپ نے فرمایا کہ بیر مسئلہ قدر بہت گہرا شمئلہ رہے اس میں غوطہ نہ لگاؤ کیونکہ تم مسئلہ قدر رکا وجدان نہیں کرسکو گے۔ اس نے پھراپی بات کو دہرایا تو حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عدنے ارشاد فرمایا ، مسئلہ قدر ایک بر الی ہے جوتم سے چھپا کر رکھا گیا ہے اس کی تحقیق مت کرو۔ اس شخص نے اپنی بات پر مزید اِصرار کرتے ہوئے مسئلہ قدر ایک وضاحت کرنے کی استدعا کی تو آپ نے فرمایا ، اچھا تم یہ بتاؤ کہ خالق ارض وسانے تم کواپنی مرضی کے مطابق بیدا کیا ہے یا تہاری منشا کے مطابق ؟ اس نے کہا کہ پر وردگار عالم نے جس طرح چا ہا گاتم کو استعال بھی کرے گا

ا بن داؤ و نے حجہ بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عذکے حوالہ سے تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ پسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت الوبكرصديق رضي الله تعالى عنه كي بيعت كرنے ميس جب حضرت على رضي الله تعالى عنه كي طرف سے يحجه دير بهو تي تو حضرت الوبكر مدیق رضی الله تعالی عندنے آپ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ کیا آپ کومیری بیعت میں پچھتامل ہے؟ اس پرآپ نے فرمایا جنیس میکن میں نے اس بات کی قتم کھائی ہے کہ میں جب تک قرآن تھیم کواس کی تنزیل کے مطابق جح نہ کرلوں گا اس وقت تک

زول کی ترتیب ہے مرتب کیا تھا۔

يش جانتا ہوں كدوه رات كونازل ہوئى يادن ميں،ميدان ميں اُترى يا پہاڑ پر۔

تفسیر تترآن کا ادراک

سوائے پنجیگا نہ نماز کے میں اپنی جا درنہیں اوڑھوں گا (یعنی اور کام نہ کروں گا ) طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عند نے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسل کے بعد چھ ماہ تک جو گوشہ ستینی اختیار کی اس میں آپ نے قرآن تھیم کی تمام سورتوں کو

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاو فرما یا کہ بیں جانتا ہول کہ قرآن تکیم کے بارے میں مجھے سے بوچھوہ میں ہرآیت کے بارے

حص**رے علی** رضی اللہ تعالی حدکوحضور سرویرکا کئات ملی اللہ تعالی علیہ و کلم کے شہر کا دروازہ قر اردیا ہے۔ چنا ٹچہا کیک سرتبہا کیک یہود ک جس کی داڑھی بہت مختصر تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عدے یاس آیا اُس نے آپ کی گھنی اور بھری ہوئی داڑھی مبارک دیکھی تو کہنے لگا ،

اے علی (رض اللہ تعالیٰ عنہ)! آپ کا بیروعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں جمیع علوم ہیں اور آپ علم کے شیر کا دراوزہ ہیں تو بیہ بتا کیں کہ کیا قرآن مجید میں آپ کی گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی کہیں تذکرہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ہے۔

باب مدينة العلم

حصرت على المرتضى رض الله تعالى عند روايت فرمات عبي كه ايك مرتبه حضور في كريم صلى الله تعالى عليه وعلم نے ارشاد فرمايا كه الله تعالیٰ ابو بکر (رمنی الله تعالیٰ عنه ) بر رحمت فرمائے ، جس نے اپنی بیٹی میری رفیقہ حیات بنادی ہے، پھر مجھے دار البحر ت مدینہ طیب لے گئے، حصرت بلال (رضی اللہ تعالی عنہ) کوخرید کرآ زاد کردیا۔ اللہ تعالیٰ عمر فاروق (رض اللہ تعالیٰ عنہ) پر رصت فرمائے کہ عمر (مِنى الله تعالىٰ عنه) بميشه کچی بات کہتے ہیں خواہ وہ کتنی ہی کڑوی ہو...... الله تعالیٰ عثمان غنی (مِنی الله تعالیٰ عنه) پر رحت فرمائے ان کی حیاداری پرفرشتے بھی حیا کرتے ہیں .....اللہ تعالیٰ علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) پر رحمت فرمائے جو ہروفت حق کا ساتھ وہیتے ہیں پھرارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن آؤں گا تو میرے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میرے دائیں ہاتھ ہوں گے، میرے عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) با کمیں ہاتھ ہوں گے، میرے عثمان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) میرے پیچھے پیچھے ہوں گے میرے علی المرتضیٰ (منی اللہ تعالیٰ عنہ) میرےآ گے آگے ہول گے ان کے پاس میرالوائے حمد ہوگا اس کی جھالریں سندس کی ہول گی ،

روز فيامت مرتبه

## عدالت میں گئے اوران کے برابرتشریف فر ما ہو گئے، پھر قاضی شرخ سے فرمایا، اگر میرا مدمقابل یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے برابر بنی عدالت میں مخصوص میگہ پر کھڑا ہوتا لیکن میں نے ٹھی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ ہائے سلی اللہ تعالیٰ علیہ پہلافر ماتے میٹے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود یوں کو تقیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو تقیر جانو۔ بیہ معالمہ دکھ کرقاضی شرخ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیا دعوی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہودی کے پاس میری زرہ ہے، نہ میں نے اس کوفر وخت کیا ہے اور نہ بی اس میں نے بہہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے بعد قاضی شرخ نے اس یہودی سے یو چھا کہتم اس وعوی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی نے جواب دیا کہ یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ اس پر قاضی شرخ نے حضرت علی سے کہا، اے امیرالمؤششین! آپ اس بارے میں کوئی گواہ چیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، باں ایک میرا غلام قئیر اور میرا بیٹا حسن

يبودى بدى وهنائى سے بولاكر بيزره ميرى باورميرے قبضه ميس ب

(ض الله تعالى عنه ) اس بات ك كواه بيس كرزره كاما لك بيس جول-

اخلاق و عادات

حصرت علی المرتضلی رض الله تعالی عند حسنِ اخلاق میں درجہ کمال پر فائز تھے آپ کے حسن اخلاق کے دیمن بھی معترف تھے۔ آپ نے اپنے اخلاق و کردار کی بلندی کا وہ عملی نمونہ پیش فرمایا کہ جس سے غیر مسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رض اللہ تعالی عنداس جنگ میں شرکت کیلئے تیاری فرما رہے تھے تو پتا چلا کہ آپ کی زرہ کہیں گم ہوگئی ہے، طاش کیالیکن زرہ کے ہارے میں کچھ معلوم نہ ہوسکا، جب جنگ فتم ہوگئی اور حضرت علی رض اللہ تا اللہ عند اللہ کے اس کی فرائد اللہ کی اور حضرت علی رض اللہ تاکہ اور کہ ہوگئی اور حسن میں ہودی سے فرما یا کہ ایس کو فردہ تو میری ہے میں نے نہ تو آس کو فروخت کیا ہے اور نہ ہی جب کیا ہے گھر تمہارے پاس کس طرح سے آگئی۔

ح**صرت علی** رض اللہ تعالیٰ عدنے فرمایا، بیں اس بارے میں قاضی کے پاس دعو کی کرتا ہوں۔ چنا ٹیجہ آپ فوری طور پر قاضی شر*ت* کی

اٹل جنت کے سردار ہیں۔ ابھی پیہ بحث ہورہی تھی کہ وہ یہودی پکاراُٹھا، اے امیرالمؤمنین! آپ مقدمہ کے فیصلہ کیلئے جھے قاضی کی عدالت میں لے آئے اس کے باوجود کہ آپ امیرالمؤمنین ہیں اورصاحب اختیار ہیں (یہی بات کیا کم تھی کہ) پھر جب قاضی نے بھی آپ سے اس طرح جرح کی جس طرح کہ عام لوگوں سے کی جاتی ہے۔ بے شک یہی دین اسلام کے حق ہونے کی

نشانی ہے بلاشبربدزرہ آپ ہی کی ہے۔ يبودي براس واقعدكاس قدر اثر مواكدوه كلمه اسلام برُ هكرمسلمان موكيا۔ (مغنى الواعظين)

**قاضی شریج نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کیلئے کسی مقدمہ میں پیش کرنا ٹھیکے نہیں ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ کیا اٹل جنت کی گواہی غلط اور نا جا کڑ ہے؟ حالا نکہ حضور سرور کا کتات سلی اللہ تعالی علیہ دلم کا ارشاد ہے کہ حسن اور حسین (رضی اللہ تعالی عنم م** 

تواساس بات مع فرماتے کہ اس میں ولی کیلئے فتنا ورموس کیلئے وات ہے۔ (اان طری) ح**صرت بی کریم ص**لی الله تعالی علیه و ملم نے حصرت علی رض الله نتالی عنه کو ال<mark>ویژاپ</mark> کا خطاب عطا فرمایا تھا اور خاکساری نے آپ کو اس لقب کاصحیح مصداق بنادیا تھا، تمام لوگ آپ کی خدمت واطاعت کواپنا فخرسجھتے تھے گر آپ خود بازار سے اپناسوداسلف خرید کر لاتے تھے ایک دن بازار میں محجوریں خردیں اورخوداُ ٹھا کرچل دیئے تو ایک شخص نے کہا،اے امیرالمؤمنین! میں پہنچا دول گا۔

ارشاوفرمایا، بچون کاباب بی اس کانیاوه متحق ہے۔ (اوب الفرد باب الكبر)

ح**صرت علی المرتضی** رمنی اللہ تعالیٰ عد کی تواضع و انکساری کا بیہ عالم تھا کہ بہت سادہ لباس پہنٹے تھے ایک شخص نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک برایک پھٹی برانی قمیض ہے جب آسٹین تھینجی جاتی ہےتو ناخن تک پھنچ جاتی ہےاور چھوڑ دی جاتی ہےتو سکڑ کر نصف کلائی تک جاتی ہے۔ای سادہ لباس میں خلافت کے فرائض ادا کرنے کی غرض سے بازاروں میں گشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ویکھا کہ آپ نے کھدر کا تہبیثہ با ندھا ہوا ہے اور کھدی کی حیادرمبارک اوڑ ھے ہوئے بازار میں معمولی لباس زیب تن فرماتے وہاں پر کھانے کے معالمے میں بھی کوئی خصوصی اہتمام ندفرماتے تھے آپ کا کھانا نہایت سادہ اور معمولی نوعیت کا ہوتا تھالیک مرتبہ آپ کے ساتھ دسترخوان پرعبداللہ بن زریر بھی موجود تتے جب کھانا سامنے آیا توانہوں نے کہا، اے امیر المؤمنین! کیا آپ کو پرندول کے گوشت کا شوق نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے این زریر! خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال سے صِرف دوبیالوں کاحق ہے ایک اپنے اور ایک اپنے اہل خاند کیلئے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے پیش کرے۔ (منداحد،جلداول) حصرت علی رض الله تعالی عنه نے بھی وُ نیاوی شان وشوکت کی تمنانہیں فر مائی، آپ کی زندگی فقر و زید کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھی آپ کی زوچہ محتر مدحضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ وکلم کی پیاری صاحبز ادمی سیّدہ فاطمہ درضی اللہ تعالی عنباخود گھر کے سارے کا م کیا کرتی تھیں خود کھانا پکا تیں، گھر میں جاڑ و دیتیں اور چکی پلیتی تھیں جس سے ان کی رنگت متنیر ہوگئ تھی اور کیڑے بھی گرد آلود ہوگئے تھے۔ ایک دن کسی خادمہ کی طلب میں حضور تھی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لے سنگئیں۔ حصرے علی رضی اللہ تعالی عند بیان فرماتے ہیں کہ حضور تھی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیاس قبیدی آئے تو ستیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

فرماتے، اے دنیا مجھ فریفتہ نہ کر۔ (استعیاب، اسدالغاب)

زهد و ورع

آپ رض الله تعالی عنه کے زیدوورع کا بیعالم تھا کہ بھی اپنے لئے گھر نہیں بنایا، بیت المال میں جو پکھی آتا ای وقت تقتیم کر دیتے اور

حضرت علی رضیالشاتغانی عنه نے اپنی حیات طبیبہ کے کسی بھی وَوریش زیدو ورع کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ جہاں پرآپ سادہ اور

حضور صلى الله تعالى عليه وملم كى خدمت اقدس مين تشريف لے ممكني محر حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كونه. بإيا اورأتم المومنين سبيره عا كشر صديقة ینی اللہ تعالی عنها کو پایا اوران سے کہد دیا ( یعنی کہ جس مقصد کیلئے آگی تھیں ) چنانچیہ حضور سرکار دو عالم سلی اللہ تعالی علیہ دکلم بہت اطهر میں تشريف لائے تو أمّ المؤمنين سيّده عاكشه صديقة رض الله تعالى عنها نے حصرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كے تشريف لانے كا في كركيا۔ اس پرحضور نبی کریم صلی اللہ تعانی علیہ دلم ہمارے گھر تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستر وں میں لیٹ گئے تھے۔ میں نے کھڑا ہونا جا ہا توارشاد قرمایا کدایی جگد لیٹے رہواور پھرہم دونوں کے درمیان تشریف فرماہو گئے۔

نہیں چھوڑا۔

حضور سلی اللہ نعائی علیہ وئم کے مبارک قدموں کی شنڈک میں نے اپنے سینہ میں محسوں کی۔حضور سرکا یہ دو عالم صلی اللہ نعائی علیہ وہم کی خدمت اقدس میں ستیدہ فاطمہ رضی اللہ نعائی عنہانے عرض کی ، مارسول اللہ صلی اللہ نعائی علیہ دہا! گھر کے کام کاج میرے فرمہ جیں اور باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ نعائی عنہ کے فرے ہیں۔ گھر کیلیے کوئی خادمہ عنایت فرمائی جائے تا کہ وہ گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے ۔حضور ٹھی کریم صلی اللہ نعائی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا ، کیا ہیں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بٹاؤں جوتم نے مجھ سے طلب کیا ہے، جب اپنے بستر وں میں لیٹنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ ، 33 مرتبہ المحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کیا کرو۔ میٹہارے کئے خادم سے بہتر ہے ۔حضرت علی رضی اللہ تعائی عنہ فرماتے جیں کہ میں نے صفین کی رات کے سوانجھی بھی اس ورد کو

## امانت و دیانت آپ رض الله تعانی عند کی امانت و دیانت کے وصف کا بیرعالم تھا کہ منصب خلافت سنتجا لئے ہے پہلے بھی آپ اس میں خاص مقام و

تعلم كے مطابق لوگوں كى امانتيں أن كووا پس لوٹائيں۔ (اسدالغابہ جلد جبارم)

بیکہاں سے لی میں؟ انہوں نے واقعہ بتایا توان سے چادریں لے کر ہیت المال میں جمع کرادیں۔

استعمال ہو چکا تھااس کی قیمت لگوائی تو معلوم ہوا کہ تین درہم کی کمی آئی ہےاس پرسیّدہ اُمّے کلثوم رہنی اللہ تعالیٰ عنها کے پہال سے نين در جم منگواے اور مشكيزول كوتمام مسلمانول رئفتيم كرواديا (زبية الابرار) اسی طرح سیّدنا علی الرتفنی رضی اللہ تعالیٰ عند کی دیانت کا بیہ حال تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس اصفہان سے پچھ مال آیا جس بیں ایک روٹی بھی تھی آپ نے مال کے ساتھ روٹی کے بھی سات بکڑے کئے اور ہرحصہ پر روٹی کا ایک بکڑار کھا پھر قرعہ ڈال کر تقتیم فرمایا۔ای طرح ایک دن بیت المال کا سارا مال تقتیم کر کے اس میں جھاڑ و دِلوائی اور اس جگہ پر دور کعت نفل نماز ا دا فرمائی کہ فيامت كون آپكامانت وويانت كى شامدر ب (ازالت أخفاء بحالدائن الىشب)

آپ نے ان کے بارے میں ہم باز پُرس نہ کریں ہم ان کولادیتے ہیں آپ نے فرمایا ہمپیں اصل واقعہ بیان کرنا پڑے گا۔ چنا ٹچانہوں نے کہا کہ ہم نے سیّدہ آم کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تو پیچم دیا تھا کہ

نے جب آ کرسامان کی گفتی کی تو مشکیزوں کی کمی پائی آپ نے اس بارے میں بوچھا تو حفاظت کرنے والوں نے کہا کہ

مرتبدر کھتے تھے چنانچد یہی وج تھی کہ بجرت مدیند سے پہلے حضورتی کریم سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمہ جو قریش کی امائنتیں تھیں اُن کی والیسی کی خدمت حضرت علی رض الله تعالی عدے سپر وفر مائی اور حضرت علی رضی الله تعالی عدفے حضورت کریم صلی الله تعالی عليه وسلم کے

ایک مرتبہ کسی متمول شخص نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنم کو دو چادریں ہدیہ کے طور پر دیں۔ حضرت على رض الله تعالى عنه بجهد منه المد ألك كاخطبه ارشاد فرمار ب تقد كدان حادرول يرتكاه يركي تودريافت فرماياك

اس طرح ایک مرتبه اصفهان سے بہت سامال اور سامان آپ دغنی اللہ تعالیٰ عند کی خدمت میں آیا اس کوآپ نے چند ویانتذار لوگوں کی حفاظت میں رکھوادیا اس میں سے سیّدہ اُم کلثوم رہی اہدتھا لی عنبانے ایک مشکیزہ شہداور ایک مشکیزہ گھی مشکوایا۔ حصرت علی رہی اہدتھا لی عند

مسلمانوں کونشیم کردواورتم نے آمِ کلثوم(رمنی اللہ تعالیٰ عنها) کودے دیا۔ چنانچیاسی وقت وہشکیزے واپس متکواے اوران میں جو پچھ

ایک مرتبہ کچھ نارنگیاں آئیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نارنگی اٹھالی۔ سیّدناعلی المرتضّی رضی الله تعالی عنه نے دیکھا تو فوراان کے ہاتھ سے چھین کرلوگوں میں تقتیم کردی۔ (زالنة الحقاء)

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی چیز بدریہ کے طور پر بھی ملتی تھی تو آپ اس کو بیت المال میں واخل فرما دیا کرتے تھے۔

چنانچہ ایک دن آپ نے ایک عطر کی شیشی وکھاتے ہوئے فرمایا یہ ایک کسان نے مجھے ہدیہ کے طور پر دی ہے۔ اس کے بعد بیت المال میں تشریف لائے اور ساراعطر بیت المال میں رکھ دیا اور ارشاد فرمایا، کامیاب ہے وہ مختص جس کے پاس

یک تو صره ہوا وروہ روز انداس کو کھائے۔ (استعیاب)

سیّدنا حضرت علی المرتضلی بنی الله تعالی عند ابدانه طبیعت کے مالک تقے، پروردگارِ عالم کی عبادت میں کوئی کسر أشحان رکھتے اپنی زندگی ك شب وروز كازياده تروقت عبادت اللي يل كررتا تفاله الله تعالى ني آپ كى اس صفت كوقر آن تكيم بين اسطرح بيان فرمايا ب: محمّد الرسول الله والذين امعه اشداء على الكفار رحماء بيفهم تراهم رُكما سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله (صلی الله تعالی علیه وسلم) اور وہ حضرات جو آپ کے ساتھ میں کافروں کے مقابلے میں نہایت سخت میں اور

آپس میں نہایت محبت ومہریانی کرنے والے ہیںتم ان کو دیکھتے ہو کہ بہت رکوع اور بہت سجدہ کرکے اللہ تعالیٰ کا فضل اور

اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

رضى الله تعالى عنهم ميل - (تفسير فتح البيان، جلدتم)

اس آیت ِمبارکه کی تغییر بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام تج ریز ماتے ہیں کہ والمذین معه سے حضرت ابو بکرصدیق بنی الله الله ع أنشداه على الكفار سيسيمناعمرفاروق رض الله تعالى عدجكه وحساء بسينه به سيحضرت عثمان غني دخى الله تعالى عنه ركعا سبجدا سيتيناعلىالمرتفئى رضىاللمتنالىءداور يسستغون فضئلا من الله و رضوانا سيمراوجبكرهجابة كرام

پروردگارعالم کے مقبول اورعبادت گزار بندے تھے۔

سیّدنا حضرت عل**ی المرت**ضلی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل اور تسبیحات کا بھی روزانہ اہتمام فرماتے تص

نے ضرار اسدی سے فرمایا کہ مجھے حضرت علی رہنی اللہ نتا کی حذے اوصاف بتا کو ، لینٹی ان کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہاس بات سے آپ مجھے معاف فرمادیں حضرت امیر معاویہ دشی اللہ تعالی عنہ نے بات پر اصرار کیا تو جناب ضرا راسدی نے کہا که اگر آپ اصرار فرماتے ہیں تو پھر سننے ۔ حضرت علی رض اللہ تعالی عنہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے۔ فیصلہ کن بات کہتے تھے، نہایت عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ان کے ہرحرف سے علم کا چشمہ پھوٹنا تھا۔ان کے تمام اعتراف سے حکمت ٹیکٹی تھی۔ ؤنیا کی دلفری اورشادابی ہے وحشت کرتے اورشب کی وحشت نا کی ہے لگاؤ رکھتے تھے بہت گریپر کرنے والے اور بہت زیادہ غور وفكر كرنے والے تھے۔عام لباس اور بچا كھيا كھانا پيند كرتے تھے۔ ہم ميں بالكل ہمارى طرح (كل ل كر) رہتے تھے۔

ح**صرت علی المرتقعلی** رضیارشقانی عند کے محاس اخلاق کے شمن میں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حصرت امیر معاویہ رضی الشرقعانی عند

ہم جب ان سے سوال کرتے تو وہ ہماری بات کا جواب دیتے تھے اور جب ہم ان سے انظار کرنے کی استدعا کرتے تو وہ جارا انتظار کرتے اور اپنی خوش اخلاقی ہے ہمیں اپنا گرویدہ بنالیتے تھے اور وہ خود بھی ہم سے قریب ہوجاتے تھ کیکن اس کے باوجوداللہ کی قتم! ان کی ہیبت ہے ہم ان سے بات نہ کر سکتے تھے۔وہ اہل دین کی عزت کرتے تھے۔ غربا کواپنی

قربت عطا فرمائے تو ی کواس کے باطل میں حرص ولا کچ کا موقع نہیں دیتے تھے ان کے انصاف سے کمز ورجھی نا اُمیرنہیں ہوتا تھا۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کوبعض معرکوں کے دَوران دیکھا ہے کہ شب گزرچکی ہے ستارے غروب ہو چکے ہیں اور

دہ اپنی ریش مبارک پکڑے ہوئے ایسے بے چین ہیں کہ جیسے کوئی مارگزیدہ بے چینن ومضطرب ہوتا ہے اور اس حالت میں دہ غمز دہ شخص کی طرح گریہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے دنیا! مجھے دھوکہ ند دے تُو جھے سے چھیڑ جھاڑ کرتی ہے یا آه! زادراه تھوڑ ااور سفر بہت طویل ہے۔راستہ پر خطرہے۔

میری مشتاق ہوئی ہے،افسوس! میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں جن کی واپسی نہیں ہو تکتی میری عرضوڑی اور مقصد حقیر ہے۔ فرمایاء الله ابوالحن بررحم فرمائے۔اللدی فتم! ووالیے بی تھے۔

حضرت امیرمعاوید رضی الله تعالی عنه نے جب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے بیدا وصاف سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور

صفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم کسی طرف توجینیں فرماتے متھے۔ ایک روز حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا إظهار قرمایا قو حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے امتوافی مایا کہ اس کا اختیار قبضہ کدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ بلم نے امکو یکھی اسی طرح کا جواب دیا۔ ایکدن حضرت ابو یکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ بیشی اللہ تعالیٰ عنم مسجد میں تشریف فرما تھے اور سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ اکا برین قریش کی طرف سے سیّدہ فاطمہ رض اللہ تعالیٰ عنہا کہلے بھیجاجانے والا نکاح کا پیغام کسی کیلئے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ

یشی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرصد دیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت معافر یضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایاء کر غیب دیں۔ چنانچہ بیہ نتیوں صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایاء اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کوئی نیکی ایسی پیس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں اور پھرآپ کا مقام ومرتبہ حضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ بلم سرسانچہ از اللہ سرکسی دوسر سر شخص بکا ایس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں اور پھرآپ کا مقام ومرتبہ حضور سکی اللہ تھا

کے ساتھ الیہا ہے کہ کسی دوسر سے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں آپ سیّدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیلئے نکاح کا پیغام دیں۔ ان حضرات کے ترغیب دلانے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند حضور سرور کا نئات میں اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ نعالی علیہ دسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھالیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے۔ جس طرح کوئی ضرورت مند ہوگر شرم و حیاء کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کرسکتا ہو، حضور نوی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا،

بس طرح کوئی صرورت مند ہو مرتم و حیاء کی وجہ ہے اچی حاجت بیان نہ کرسکتا ہو، حضور می کریم صلی اللہ تعالی علیہ بھم نے قرمایاء اے علی (رمنی اللہ تعالی عد)! میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔

جو کچھ تمہارے دِل میں ہے کہد دواورشرم نہ کروتمہاری خواہش پوری ہوگی اس پرحصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدعا بیان فر مایا۔ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے ان کی درخواست قبول فر مائی اورارشا دفر مایا ، اے علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ )! سمحر بلوضروریات کی کوئی چیز

تہارے پاس ہے جسےتم وسیلہ بناؤ۔

حضرت علی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اُونٹ اورایک زرہ ہے۔حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی شہیس ضرورت ہے ہر وقت جہاد کیلئے تیار رہتے ہو اور اُونٹ تمہاری سواری کیلئے ہے وہ بھی ضروری ہے ۔ بیس تیری طرف سے زرہ پراکتفا کرتا ہوں اورا ہے لی رہنی اللہ تعالی عند)! مجھے بھی بشارت ہوکہ اللہ تعالی نے تیرااور فاطمہ کا نکاح

آسان پر ہاندھ دیاہے۔

حضرت عباس بنى الله تعالى عنه كے علاوہ باتی تنیوں بیٹے میدان کر بلا میں حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ ٣.....حضرت على رضى الله تعالى عدنے تبيسرا نكاح حضرت ليلى مسعو و بن خالد رضى الله تعالى عنه سے كيا ان كے بطن ياك سے آپ کے صاحبزادول حضرت عبیداللہ و حضرت ابو بمر رض اللہ تعالی عنبم کی ولاوت ہوئی۔ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ كان دونو ل صاحبز ادول في محى ميدان كربلامين شهادت بإنى -ع..... چھی شاوی حضرت علی رضی الله تعالی عند نے حضرت اساء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها سے کی جن کے بطن یاک سے محمد الاصغراور يجيلي رض الله نعالى عنم كي والادت ہوئي۔ آيك روايت ميں آتا ہے كه انہوں نے بھى ميدان كربلا ميں اپنے بھائى

۱ ..... جب سنیدہ فاطمہ دخی اللہ تعالی عنها کی زخصتی کا دفت آیا تو حضور سرور کا نئات صلی اللہ تعالی علیہ دلم کے باس تمام از واج مطهرات جمع تقیس ۔انہوں نے حضور سرور کا کئات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیساتھ حسرت آمیز با نٹیں شروع کردیں۔حضرت اُمْمِ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے حصرت خدیجے رضی اللہ نقائی عنبا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگیں کہ اگر خدیجہ آج موجود ہوتیں تو سیّدہ فاطمہ رضی اللہ نقائی عنہا کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی تہ ہوتی اور جاری آئکھیں روشن ہوتیں۔ بیس کر حضور صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کی آٹکھوں میں آنسوآ گئے اور فرمایا غدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) جبیبا کوئی بھی ٹہیں ہے اس نے اس وقت میری تقید ایق کی جب سب نے تکلہ یب کی ،اپنے سارے مال کو

حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كے ساتھ شہادت يا كى۔

جوكة محربن حنفيدك نام عمشهوريي -

٨..... حصرت على رض الله تعالى عنه نه آخلوال لكاح أم سعيد بنت عروه بن مسعود تقضيه رض الله تعالى عنها سه كيابيه شهور صحابي حضرت عروه ین مسعود تقفی رضی اللہ تعانی عنبا کی بیٹی تھیں جو سلح حدید بیبیہ کے موقع پر حاضر تھے۔ام سعید رضی اللہ تعانی عنها کے بطن سے اُم اِنحسن اور ٩ ..... جعفرت على رض الله تعالى عنه نے نوال تكاح محيا ة ينت امراء القيس رض الله تعالى عنها سے كيا جنگے بطن سے ايك جنگى كى ولا وت جو كى

٥.....حصرت على رضى الله تعالى عنه نے يا نيجوال نكاح حضور تي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى نواسى سيّدہ امامه رضى الله تعالى عنها سے كيا جوكه حضورصلى الله نتعالى عليه بهلم كي صاحبز ا دى كى بيثي تقييل بستيده امامه بنت الي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدتشس وشي الله نتعالى عنها

سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ بہلم کو ہوئی محبت تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ پہلم شفقت کا اس قدر اظہار فرمایا کرتے متھے کہ ان کے بھیپن کے وِلُول مِیں ان کونماز کی حالت میں اپنے دوش مبارک پر بٹھالیا کرتے اور جب رکوع میں جاتے تو ان کوزمین پر اُ تار ویتے ۔ تجدے سے سرمبارک اٹھا کر قیام کرتے تو پھر اٹھا کر دوش مبارک پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سیّدہ فاطمہ رہنی اللہ تعالیٰ عنها کے انتقال کے بعد حضرت علی رہنی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیّدہ فاطمہ رہنی اللہ تعالیٰ عنها کی وحبیت کے مطابق

سیّدہ امامہ رخی اللہ تعالی عنها سے نکاح فرمایا۔ان کے بطن پاک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمدا وسط کی ولا دت جو تی۔

٦..... آپ نے چھٹا نکاح خولہ بنت جعفر سے کیا۔ ان کاتعلق فیبلہ ہف ہے۔ تھا۔ ان کے بطن پاک سے مجمد الا کبرکی ولادت ہوئی

جو که بیچین میں انتقال کر گئیں \_حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا سلسلہ نسب آپ کے صاحبز ادوں حضرت امام حسن ،حضرت امام حسین ،

حضرت محد بن حنفيه ،حضرت عباس ،حضرت جعفراورحضرت عمرض الله تعالى عنها سے حیلا۔

موضوع کی مناسبت ہے ذیل میں آپ کی چند کرامات کا بیان کیا جاتا ہے۔

تحریفر ماتے ہیں کدایک مرتبہ آپ اپنے ووٹول شنمزاوول حضرت امام حسن وحضرت امام حسین رمنی اللہ تعالیٰ عنبم کے ہمراہ حرم کعبہ میں موجود تھے کہ نصف شب کوکس کہنے والے کو بہت ہی گڑ گڑ اکراپی حاجت کیلئے دعا کرتے ہوئے سنا جو کہ زارو قطار رور ہا تھا اور

حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کثرت سے ہیں

حضرت علی رضی الله تعالی عند کی ایک کرامت کا فرکر کرتے ہوئے علامہ تاج الدین بکی رہمہ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب طبقات میں

ا**ے وہ ذات اقدس!** جوتار یکیوں میں پریشان و بے چین کی دعامنتی ہے۔اے ذات اقدس! جو بیاریوں کی تکلیف اور

دُ کھ کودور فرماتی ہے، تیری خدمت میں حاضری دینے والے کعبہ کے ارد گردسو گئے ہیں۔ کیکن اے نِرندہ کا نئات کے سہارے!

ئو تو بھی بھی نہیں سویا کرتا، کیا توصر ف اپنی سخادت ہے میری لغوشوں پراپنی معافی کا وسیح دامن پھیلادےگا، تیری ہی ذات کی

اس کے جسم کا ایک حصد فالج زدہ تھااوروہ زمین پر گھسیٹیا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس سے بوچھا کہ میں نے تیری التجا کمیں

امیدیں لے کرحرم پاک میں مخلوق انتھی ہے اگر خطا کار ہی تیری معافی کے اُمیدوار نہ ہوں تو پھر خطا کاروں پر تیرے سوا اور کون نعتوں کی بارش فرمائے گا۔ ح**ضرت علی** رضیاطہ تبالی عنہ نے کسی کو تکم دیا کہ اس شخص کومیرے پاس لاؤ۔ وہ خض اس حال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ

دعا کی تبولیت

میرے لئے بددعا کرنے لگا ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ میرا دایاں پہلو فالج زدہ ہوگیا اور میں زمین پرتھسیٹ کر چلنے لگا۔

توسنی ہیں اب ذراا پنا داقعہ بھی سنادے۔اس نے عرض کی اے امیر المؤمنین! میں اہو دلعب اور گنا ہوں میں مبتلا ایک شخص تھااور ميرا باب جونهايت بى نيك اورشر بعت مطهره كا پابند مسلمان تفار مجص نسيحت فرماتا تفاكه كه الله تعالى كى بجه ختيال اور کھ گرفت ہیں جوظالموں سے دُور نہیں ہیں۔ جب میرے دالد نے بار بار تصحتیں کیں تو ایک دن میں آ ہے ہے باہر جو گیا اور اپنے باپ کو پیٹ ڈالا۔میرا باپ بیشتم کھا کرچل ویا کہ ججھے بد دعا دےگا، چنانچہ وہ رنج وغم میں ڈوبا ہوا حرم کعبہ میں آیا اور اس پرسوار ہوکر مکہ تکرمہ لا رہاتھا کہ راستے میں اچا تک ایک مقام پر اوٹٹی بدک کر بھاگ کھڑی ہوئی اور میرا باپ وو چٹانوں کے درمیان اس سے گر کر جاں بحق ہو گیا اور اب میں تنہا حرم کعبہ میں آ کر دِن رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت یا بی کیلئے دعا ئیں مانگتار ہتا ہوں۔

**میں** اپنے کئے پر پخت نادم تھا اور نیبی سزا ہے مجھے بری عبرت حاصل ہوئی اور میں روروکراپنے باپ سے معانی کا طلبگار ہوا میں نے بردی مشکل ہے انہیں راضی کیا اور میرے باپ نے اپنی شفقت ہے مجبور ہو کر بھے پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلویٹ وہاں پر بی تیرے حق میں دعا کروں گا جہاں تھے بددعا دی تھی چنا نچہ میں نے اپنے باپ کواوٹٹی پیش کی اور حضرت علی رض الله تعالی عد کی ایک کرامت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب آپ اپ لشکر کے ہمراہ مقام صفین کی

چشمه کی نشاندھی

المام فخر الدين رازي رحمة الشتعالى مليفرمات جين كمه حضرت على رض الشلقالى عندكا ايك حبثى غلام جوكدآب كابهت ہى مخلص محت تھا شامت انگال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگ اس کو پکڑ کر حضرت علی دہنی اللہ تعالی عند کی خدمت میں لے آئے ۔

کٹا هوا هاتھ جُڑ گیا

ا یک مرحنیه ایک هخص حضرت علی رضی الله تعالی عنه کی خدمت اقدس بین حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بین سفر پر جانا حیا ہتا ہوں

لیکن مجھے جنگلی ورندوں سے بہت ڈرلگتا ہے۔آپ نے اسےاپنی انگوشمی و سے کرفر مایا، جب تنہارے پاس کوئی خطرناک درندہ آئے

در ندوں کی اطاعت

فیصلہ صا در فرمایا اور جب وہاں سے چل پڑے تو آپ کے بٹتے ہی دیوار دھڑام ہے گر پڑی۔ (از النة الخفاء مقصد ۲)

یض اللہ تعالیٰ عندالیک و لیوار کے پاس بیٹھ کر کسی مقدمہ کا فیصلہ فرما رہے تھے کہ اس اثناء میں لوگوں نے ایک دم شور مجایا کہ اے امیرالمؤمنین! بیدد یوارگر رہی ہے یہاں سے اُٹھ جا ہیئے حضرت علی رشی اللہ تعالیٰ عند نے نہایت سکون اوراطمینان کے ساتھ مقدمہ کا کہ مقدمہ کی کارروائی جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ بہترین حافظ و ناصر ونگہبان ہے۔ پھرآپ نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ مقدمہ کا ا مام بہیق رمیۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سعید بن میتب بنی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے حضرت علی بنی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت لقل فرمانی ہے کہ حضرت سعیدین مسینب رضیاللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایاء ایک مرتبہ ہم مدینہ معقق رہ کے قبر ستان میں حضرت علی رض اللہ تعالیٰ عنہ كيباته كاتوآب نج بلندآ وازمة فرمايا اهل القبور الشلام عليكم ورحمة الله وبوكاته كياتم بميرا يؤخرين بتاؤك يابم مهين بنائين؟ راوى كابيان بكرتم في جواب من بيآ وازئ، وعليكم السّلام ورحمة الله وبوكاته یسا اهسیو السمؤهمندین، آپ بمیں ارشادفر مائیں کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی منی اللہ تعالیٰ عنه فی فرمایا بتمہارے بعد تمہاری ہویاں دوسری شادی کرچکی ہیں تمہارے مال تقتیم ہوگئے ہیں تمہارے بیچے تیمیوں میں شار ہونے لگ گئے ہیں۔ جن عمارتوں کوتم نے نہایت پڑتے تعمیر کروایا تھا آج ان میں تمہارے دعمن رہ رہے ہیں۔ یہ میں وہ خبریں جو ہمارے یاس ہیں۔ ابتم ہمیں اپنی خبریں بتاؤ۔ایک مُر دے نے حضرت علی رہنی اللہ تعالی عنہ جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین! ہمارے گفن کھٹ گئے ہیں بال بھر گئے ہیں،جسم کی کھال اُ کھڑ گئی ہے آٹکھوں کے پیوٹے یانی بن کر رُخساروں پر بہد گئے ہیں نقنوں سے پیپ اور

مُردوں سے گفتگو

(جية الذهلي العالمين، عبلدووم)

پیلا پانی جاری ہے جوئیکیاں پہلے سے پیجی تھیں وہ تو مل گئیں اور جو مال چیھے چھوڑ اتھا وہ بالکل خسارہ بن گیا ہے۔

نے عورت سے مخاطب ہوکر فرمایا، بینو جوان تیرا خاوند نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے اورتم دونوں اللہ تعالی کا شکر ادا کرو کہ

اس فى دونول كورام كارى سے بچاليا۔اب واپ اس بيٹے كولے كراپ كھرجا۔ (شوامدالنوة)

ا کمیٹ مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رمنی اللہ تعالی منہ کے بیت اطہر سے کچھے فاصلہ پر ایک مسجد کے متصل ایک گھریٹ دومیاں ہیوی ساری رات جھکڑتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رمنی اللہ تعالی صنہ نے ان دونوں کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ان سے جھکڑے کی وجہ دریافت فرمائی۔عورَت کے خاوند نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین! میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد

عورت اور مرد کا جهگڑا

جہوٹ کی سزا

بيجكشهبيدول كامدفن بين كاورز مين وآسان ان لوكول يررو كيس كي (ازالتدائفاء مقصده وم بحواله الرياض العفرة) سيلاب ختم هوگيا

آپ رض اللہ تعالیٰ عنہ کے عبد خلافت میں ایک مرتبہ نہر فرات میں زبردست طغیانی کے باعث سیلاب آگیا جس سے تمام لوگ متاثر ہوئے کھیت برباد ہو گئے لوگ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس بارے میں فریاد کی ، آپ اُسی وقت اُٹھ کھڑے

ہوئے اور حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و ملم کا جبہ مبارک وعمامہ شریف اور جاور یاک زیب تن فرمائی ، گھوڑے برسوار ہوئے

ایک جماعت آپ کےساتھ روانہ ہوئی جس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رہنی اللہ تعالیٰ تنہم بھی تھے آپ ٹیل پر <u>پہنچ</u>اور اپنے عصاء مبارک سے نہر فرات کی طرف إشارہ فرمایا تو نہر کا پانی فوری طور پرتھوڑا سا کم ہوگیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا

تو مزید پانی کم ہوگیا جب تیسری مرتبداشارہ فرمایا تو ساری پانی اُڑ گیا اورسیلاب ختم ہوگیا ہد دیکھ کر اوگوں نے شور مجایا،

اميرالمؤمنين! بس يجيئاس قدر مُعيك ہے۔ (شوام النوة)

ہوگئے تومیں اسنے والدمحترم کے ساتھ آپ کی عیادت کی غرض سے گیا۔ گفتگو کے دوران میرے والدمحترم نے عرض کیا،

گستاخ اندها هوگیا

اے امیرالمؤمنین! آپ اس وقت ایسے مقام پر بیاری کی حالت میں قیام پذیر ہیں کداگراس مقام پرآپ کا وصال ہوگیا

تو پھر قبیلہ جہنیہ کے گنواروں کے علاوہ اور کون آپ کی تجمیز و تکفین کرے گا؟ اس لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مدینۂ طیبہتشریف لےچلیں کیونکہ اگر وہاں پرآپ کا وصال ہوجا تا ہےتو وہاں پرآپ کے جان شارمہا جرین وانصار اور

دیگرمحتر م صحابهٔ کرام رضی الله تعالی عنهم آپ کی نمماز جنازه پر حصیں گے اور میہ مقدیں شخصیات آپ کی چمینر و تکفین کا بندو بست کریں گے۔ بیرین کرامیر المؤمنین حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا، اے فضالہ (رضی الله تعالی عنه )! تم اطمینان رکھو میں اپنے مرض میں

وارهى كوخون سے رئلين تدكرويا جائے گا- (ازالته الحفاء مقصدوم)

ہرگز ہرگز انتقال نہیں کروں گاسن لومیرا وصال اُس وقت تک ہرگز نہیں ہوگا جب تک کہ تلوار کے وار سے میری اس پیشانی اور

فلیفہ مقتضی وزیر سے کہنے لگے اس سے بیات پوچھو کہ اس کا وہ چھوڑا جواس کے چہر سے پر تھا اور جو میں نے متعظیم کے دور حکومت میں ویکھو تھا اور بیاس قدر گھاؤٹم اپھوڑا تھا کہ اس کے چہر سے کا زیادہ ترحسہ اس نے ڈھانپ رکھا تھا جب کھانے کی طلب ہوتی تو وہ اسے رومال سے باندھتا تب جا کر کہیں کھانا اس کے منہ میں جاتا تھا اب وہ پھوڑا کہاں گیا؟ مسجد کے نتظم نے جواب دیا جیسا کہ آپ کہدر ہے ہیں میرا حال بالکل ایسا بی تھا اور میں علاقہ انبار کی اس مبحد میں باربارآیا کرتا تھا۔ اس دوران مجھے ایک شخص ملا ور اُس نے مجھ سے کہا کہ اگر تو انبار کے فلال عہد بدار کے پاس اس طرح باربار جاتا جس طرح تو اس مبحد میں آربا ہے تو وہ ضرور تیرے لئے کہ کہا تظام کرتا جو اس خیسیٹ مرض کو تیرے چہرے ہے آتار پھینگا اس شخص کی اس بات کو میں نے بہت شدت سے محسوس کیا اور میرا دِل نگل ہوا۔ ای غم و اندوہ کی حالت میں رات کوسوگیا تو میں نے خواب میں اس مسجد میں اُس خص کا المرتفائی حذکو دیکھا۔ آپ فرمار ہے تھے کہ بیگڑھا کیسا ہے؟ بیز مین میں ایک گڑھے کی طرف دیکھ کرآپ نے تعرب علی المرتفیٰی رہنی اللہ تعالی کے موالے ہیں ہو کے موالے ہوئے ہوئے ہوئے کہ برائے تا ہوئے کہ بہت کہ برائے ہوئے کہ برائی بات دہراتے ہوئے اس شخص کا نے کرکیا جو مجھے کی عہد بدار سے تھی مطلب کرنے کیلئے کہ بربا تھا۔

آپ کا بیارشاد سنتے ہی میری آئکھ کل گئی اور میں نے دیکھا کہ گھاؤ والا پھوڑا میرے پہلو میں پڑا تھا اور میری ساری تکلیف

بعداز وصال حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عند کی ایک کرامت کا بیان کرتے ہوئے جناب اسامہ بن معقذ اپنی کتاب الاعتبار میں کتحریر فرماتے ہیں کہ اٹھارہ میں کہ اللہ علیہ اللہ میں شہاب اللہ بین الوافقت مظفر بن سعد بن مسعود بن جمکنین بن سبکتگین مولائے معنز الدولہ ابن بابو میہ نے میدواقعہ سنایا کہ خلیفہ مشتنفی با مراللہ نے میری موجودگی میں فرات کے مغربی کنارے نبار کے بالمقابلی قصبہ صندرو میر کی مسجد کی زیارت کی ، میں سبدا میر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عند کی مسجد کہلاتی تھی اس مسجد میں جب شخصتی داخل ہوئے تو انہوں نے سادہ سادمیا طی لباس بین رکھا تھا اور گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے جس کی میان پر بسب میں ایک تھی کہ بیچائے دور جائے والوں کے علاوہ کسی کو پتا نہیں چل سکتا تھا کہ بیے خلیفہ ہیں۔ مسجد کا المتنظم بار بار وزیر کیلئے دعا منگوء

بعد وصال كرامت

رفع ہوچکی تھی۔ (جامع کرامات اولیاء)